# اصلاحی مواعظ ب<sub>ید دو</sub>م



شيابلام حذري لانامخذوسف عيافئ



#### (Male)

### جمله حقوق محفوظ ثين

اشاعت: ول: متبر ۱۳۰۹، تعداد. مجاره مو کیوزنگ: مذاتی کیوزرز، کراچی فرن: 450،4007، 450، باش: کتبداد میالوی ۱۳۰۰ ملام کتب بازیت علامه بوری ناوان مکراچی بات داشان

> جاع معجد باب الرحت پرانی قرمنش المجائ ہے جناح روز کرا بی فون 7780337

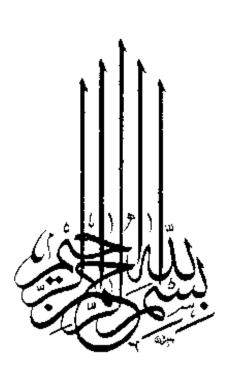

شهیداسلام کست لائبریری کا قیام:

ہم اپنے قاریمین کو ایک فوتخبری سانا ضروری بھتے ہیں کہ بخداللہ شہید اسلام کیسٹ لائبرری کا قیام ممل میں آعمیا ہے، ہذہ جو حضرات، حضرت شہید کے مواعظ، تقییر، حدیث اور خطبات جعد کی کیسٹ حاصل کرتا چاہیں وہ مکتبہ لدھیانوی ہے رجوئ کریں۔ ای طرح جن حضرات کے پائی حضرت کے

ر جوری کریں۔ ای طرح بن مطرات کے پال مطرت کے موافظ ہول وہ میں اس کی ایک نقل بھی کرامت کو حضرت شہیر " کے علوم و فیوش سے مستفید ہونے کا موقع قرابم کریں۔

# ببيش لفظ

مع رُكُم (أوعن (ألامم (لعسرالم) ومؤل هي جناوم(لذي (اصطفي!

معترت موادنا محمد ہوست ارمیانوی شہید کو اللہ تعالی نے کن کن صفات و کمانات سے نوازا تھا، فاہری طور پراس کا کوئی احاط اور احصا کرنا چاہے تو نسمن ہے کہ شاید وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوجائے، لیکن اللہ تعالی نے آپ کو جو بالمنی کمانات عطافرہ کے بھے ان کا ہم ایسے کم فہوں کے لئے احصا کو کیا اوراک ہمی مشکل ہے۔

" بِ" نے اپنی چندروز وزیمنگی میں جس قدرا پنی علامیتوں اور کی اے کا لوبا منوز اس کے اپنے اور پرائے سب ہی معترف میں۔ تھنیف و تالیف کا میدان ہویا وعظ و بیان کی بحکس، ورس و تدریس کی سند ہویا بحث و سناظرہ کی شست، عملان و رشاد کا عمران ہویا سلوک واحسان کی لاگن، آپ ہر جگر سیادت و قیادت کرتے ہوئے نظر آ ہے جن۔۔

آپ نے تصنیفی میدان میں دفائ سلام کی جو مبارک سی فرمائی ہے و کسی سے ڈھکی چپھی نمیں ہے۔

فِينَ أَظِر كَمْ بِ آبُ ك النا ثَهَا مِكَار مواحدً كالجموع في قرآبُ في المعال

امت کے جذب، خوف و خشیت الی میں ذوب کر ارشاد فرد نے ایں۔ خطبات کیا ہیں؟ میں کا میں اندازہ تو قاری ہی لگا سکتا ہے، شمرائی بات شرور ہے جو اُٹیس پا ھے گا پڑھٹنا جائے گاہ اور اس کے لیک ایک حرف میں اس کو اپنے اعمال کی تصویر نظر آئے۔ گیا۔

یہ اصلاقی موضعا کی جلد دوم ہے، اس کی جند اول آئ ہے ووسال آئل شاقع ہوکر عام وخواص ورحفقہ اش علم ہے داد تحسین ساعش کر بنگی ہے، جب کہ اس کی سزید جلدول کی ترحیب ہر کام جاری ہے۔

اس تقاب کی تیاری میں جن حضرات نے کی بھی درج میں تعاون کیا ہے وہ گائی۔ تیاری، تخریف ادارہ کا بیاری، تی کا ان کا بیاری، تیاری، تی کا ان کا بیاری، تی کا ان کا بیاری، تیاری، تیاری، تیاری، کا بیاری، کاری، کا بیاری، کاری، کاری، کار

سعیداهم حلال مچری مرده ۱۳۶۶ه

# فهرست مقالات

| ťΔ          | حضرت آدم عليه السلام كالتذكره    |
|-------------|----------------------------------|
| ΙΨΊ         | انسان پر گزرنے والے ادوار        |
| 46          | رسول الله عليصط كي تضيحت         |
| 44          | روخت اقدی پر حاضری کے آ داب      |
| 41          | جنت میں معیت نبوق                |
| iri         | زندہ اور نوت شدہ ہزرگوں کے حقوقی |
| iro         | قرآن کریم کے حقوق                |
| ١٣٩         | قرآن کریم اور شفاعت رسول پیچیجی  |
| HΖ          | علناً کے قرائفن                  |
| M           | طلباً اور ملوا کے لئے لائحۃ عمل! |
| PA1         | سب سے بڑا عیاوت گزار             |
| <b>r.</b> r | څود کو دین کامختاج سجھیا         |

|                 | _                           |
|-----------------|-----------------------------|
| FIZ             | شب برأت مستحقیق جائزه       |
| rez.            | مبر وهكر                    |
| <del>1</del> ∠1 | زبان کی حقاظت               |
| <b>r</b> \$1    | بهترين تاجر کی علامت        |
| rii             | مکھائے کے بیوباری           |
|                 | ملاقات البي كاشوق           |
| rer             | خوف غدا اورفكرآ خرت         |
| roz             | قیر کی تیاری ضروری ہے       |
| <b>121</b>      | مقام بندگ اور و عا کی حقیقت |

|              | تفصيلي فهرست                                   |
|--------------|------------------------------------------------|
|              |                                                |
| ro           | حفزت آدم عليد السلام كالتذكرو                  |
| ξA           | حفرت آدم علید السلام کا سب سے پہلاکلام         |
| rq           | معزت آدم عبد السلام كي بركايت                  |
| r.           | سب سے پہلے ملام معفرت آدم علیہ السلام نے کہا   |
| ~~           | سام کے جواب کا مسنون طریقہ                     |
| <b>ب</b> الم | معفرت آبهم عبيه اسلام كأقمة                    |
| ۳٦           | فضرت حوا معفرت آدم عليه السام كي سي يدا موسمين |
| r <u>z</u>   | حغرمت آوم مبيرانسل مكافادمهن                   |
| ra -         | ببت الله کی کہلی تخییر                         |
|              | $\odot$                                        |
| rq.          | انسان پر گز رئے والے اووار                     |
| M.           | عارہ و گزرنے کے بعد مثل گزانا جا بُرقیق        |
| የ<br>ያ       | ۔<br>عالہ ، ہ کزرے کے بعد رزق مُلی و یاب ہ ہے  |
| ر<br>م       | انسانی زیرگی کا پیلا دور                       |
| ra .         | انسانی زندگی کاروسرورور                        |
| ٥٠           | انسانی زندگی کا تیسرادور                       |
| ۵۱           | انسانی زندگی کا چاقها دار                      |
| 3r           | بیاری اور تکلیف اللہ تعالیٰ کی طرف ہے          |

.

| ٥٢         | امن مسلمہ کی عمر ساٹھ دستر سال سے ورمیان       |
|------------|------------------------------------------------|
| PG         | قبرک زعرگ                                      |
| ٥٨         | تو یوان کا تصد                                 |
| 4          | پردخی زعرک                                     |
| 4.         | سىلمان كا قاحل جبنى                            |
| ٩r         | مسلمان کے قاتل کو قبرنے ہاہر چینک دیا          |
| 11"        | قبرآ فرت کی منزلوں میں ہے کہلی منول            |
|            | <b>P</b>                                       |
| ۵۲         | رسول الله عليه كي تفيوت                        |
| 74         | ناموی رسول کے لئے جان کی قربانی ستا سودا ہے    |
| 14         | حضور عظيفة كي حضرت معاذ رمني الله عنه كوصيتين  |
| 41         | تحبن بانؤل كي تصيحت                            |
| <b>4</b> 5 | حفرت امام ابوط يفددهمه اللدكي أيك مخفعي كوهيحت |
| 40         | دا زمی منذے سے حضور ﷺ کی نفرت                  |
| 40         | حضور عظی وازهی منذے کے سلام کا جواب نیس دیے    |
|            | <b>(P)</b>                                     |
| 22         | روضة اقدس بريعاضري كي آواب                     |
| ۸٠         | طلب شفاعت کا سنر                               |
| ۸٠         | هريية منوروك آواب                              |
| ΔL         | كام الإمشيغ درحمدانشركا ادب                    |
| Ar         | حطرت رائے بورگ کا واقعہ                        |

| نداور الخي حديث كا اوب                             | د يندا      |
|----------------------------------------------------|-------------|
| ة وسمايم كا اوپ                                    |             |
| رول کی جانب ہے معزم کا طریق                        | وبرو        |
| ورسالت كالوب                                       |             |
| فيا منذون كے سلام كا جوزب                          |             |
| بي قوصدون كا قصه                                   | رواني       |
| معول<br>                                           | -           |
| یزرگ کا درود کامعول<br>(۵)                         | یّب ؛       |
| 433                                                |             |
| جنت میں معیت نبولی علطی اور جنت کے مناظر           |             |
| رمحبت كالمتحود                                     |             |
| ہ منڈوانے والے کو حضور میلائی سام کا جواب ٹیس ویتے | زمي         |
| امرايكي زابركا قصد                                 |             |
| ، ومغفرت الله كي فعل وكرم =                        | ئت          |
| ر مبادک                                            | والأس       |
| يراطير سے آذان کی آور                              | وخد         |
| يكا بإذار                                          | تتست        |
| ه میں جورکا قطاب                                   |             |
| د کې روڅنې                                         | جن <b>ت</b> |
| جشته كاانزاز                                       | فل إ        |
| ی کے ادبیات                                        | ونت         |

| H   | و نیا محنت کی جگہ ہے                   |
|-----|----------------------------------------|
| IIЯ | عذاب قبركا ايك واقعه                   |
| ηZ  | عذاب قبر کی مژال                       |
| 94  | عورتوں کی اللہ ہے ملاقات               |
|     | $\odot$                                |
| Iři | <u>زندہ اور فوت شدہ بزرگول کے حقوق</u> |
| 970 | روزيا كي حفاظيت                        |
| FT  | بياح تبيمت                             |
| FTY | اقسائي العيشا كذيان كيابارگاه تين      |
| 072 | € ب کی تربیت                           |
| **  | مالي نيميال تُواب                      |
| re  | فتغربت آوم عذيه بلسلام كى شكايت        |
| JF- | انتدکا کرم                             |
| 177 | اکابر کے معمولات<br>(ک                 |
|     | <del>-</del>                           |
| iro | <u>قرآن کریم کے حقوق</u>               |
| 14% | تجلیات البی کا مرکز                    |
| IFA | قرآن کریم کی عظمت                      |
| IfA | فرآك أكريم تصحفوق                      |
| 174 | پيدمن                                  |
|     | تخت طيماني سے بہتر                     |

| 11%          | <b>フ</b> リカ                                |
|--------------|--------------------------------------------|
| JAY's        | فى وى اورا خير دات كى تحرست                |
| (17)         | ې ښاټول کاسې                               |
| ነ <b>ቦ</b> ሮ | يدى كانلې                                  |
| imo          | علادت کی برکات                             |
| iro          | تبراق                                      |
|              | igotimes                                   |
| 174          | قرآن كريم اور شفاعت رسول علقة              |
| ۱۵۲          | مباحثه تثاه جبان بورنش اسلام كي مغلمت      |
| iot          | بائبل مِن بِانِجَ لا كانطول                |
| 140          | حفزت جبرتین ہر رمضان بیں قرآن کا دور کرتے  |
| 154          | متر بڑاو آ دی بغیر صاب جنت علی جا کھیں گئے |
| 14.          | تمام انبیاے کرام شفاعت سے انکار کردیں کے   |
| 771          | شفاعت نبوی ملط                             |
| IT           | قرآن پاک شفاعت کرے گا                      |
| MC           | أيك مخض كاحضرت مزرائل عنيالسلام عدوت       |
| 1907         | قرآن ہے بورہ کر وکی تھے تھی                |
| ma           | تسييحات فاطمى كى بركات                     |
|              | <b>③</b>                                   |
| 174          | <u>علماً کے قرائنص</u>                     |
| 14+          | ذاتی اصلاح                                 |

| *شها | است کی اصلاح                         |
|------|--------------------------------------|
| ۷٠   | آ تا ہے دو عالم کی رایس شین          |
| IΔI  | کرنے کا کام                          |
| 14   | عاري کوئابيان                        |
| 146  | علاً کے اختلافات                     |
| 141  | تتظيم كى نشرورت                      |
| 140  | جیش اساسه کی روانگی                  |
| 144  | تم اسلامی تبذیب کے نمائندے ہو        |
| 149  | جارے اکا پر کا معمول                 |
|      |                                      |
|      | ·                                    |
|      | طلباً : ورعلاً كي لئة التحقل!        |
| IAI  | <u> </u>                             |
| IA(* | ممين معاف كروو                       |
| iAr  | وسانا في تعلق كي مشرورت              |
| IΔΦ  | فالمستظرت بثاؤ                       |
| AT   | اصلاح نبيت                           |
| FAZ  | وعآ                                  |
|      | (1)                                  |
| IAA  | سب سے پڑا عبادت گزار                 |
| Iqy  | محربات کوترک کرز سب سے بیری عوادت ہے |
|      |                                      |

|             | £. 4 .                                 |
|-------------|----------------------------------------|
| 195         | باريكاه التي يس يخيشي                  |
| (41         | ول کی ونیا بدل جائے                    |
| 19∠         | غنا كاتسخه                             |
| *           | ما لك بن ويتاركا قصه                   |
| <b>F</b> at | مؤمن بنغ كانسخه                        |
|             |                                        |
|             | (F)                                    |
|             | خود کو وین کامخاج سجسا                 |
| F+1"        | <u>=: 0010_225</u>                     |
| F-0         | عابدوشا كراور مؤمن بنے كانسخه          |
| f-∠         | ہورے بیا توں میں اثر کیوں نہیں         |
| 4.4         | مولوی کی تقریر کی فرض                  |
| F•A         | سامعین کی غرض                          |
| r-A         | میان صاحب کا تھے۔                      |
| **9         | ویران ویرادر نام جوز گ کے وعظ کے اثرات |
| <b>*•</b> 4 | اسية كوتمان مجمو                       |
| rı.         | بدعل عالم كا وعظ بينور بوتا ہے         |
| ri+         | ید دیکھو پیغام کس کا ہے                |
| rif         | يَّهُ وَيَيْنَ                         |
| rit         | یں ویسی<br>حرام اشیاکے بچنا            |
| tir         | تة ربي شاكر دينا<br>القديري شاكر دينا  |
| .,.         | 47702210                               |

| rim         | دوسروں کے لئے وی پند کرہ جواپنے لئے کرتے ہو |
|-------------|---------------------------------------------|
| ne          | پڑوی ہے حسن سلوک                            |
| * 1         | زياده ندبتها كرو                            |
|             | ان<br>شب براًتتخفیقی جائزه                  |
| 114         | سب براتن جائزه                              |
| FIG         | ميل<br>مهل حديث                             |
| rej         | دومرى مديث                                  |
| PPT         | تبرق مديث                                   |
| FFF         | چگی حدیث                                    |
| rtr         | يا نچويل حديث                               |
| ren         | وس شب میں فیصلوں کا نازل ہونا               |
| rr <u>z</u> | ا قال کا چڑھة اور نرزاق کا نازل ہونا        |
| PPA         | رزق ہے کیا مراد ہے؟                         |
| FFA         | حق قعانی کا نزول                            |
| rrq         | صيام و قيام كانتم                           |
| rrq         | كن توكون كي بخفش ئيس بهوٽي                  |
| 779         | عمنا وصغيره اور كبيرو كي قعرنيف             |
| rey         | بدعت کی تعریف **                            |
| rHi         | برعت کی ووتشمیں                             |
| rm          | برقتی کو تو _ کی تو نیق شیمی بیوتی          |

| rrr         | تبروں پر پھول چر سانا بدمت ہے               |
|-------------|---------------------------------------------|
| PFY.        | سائنسي إيجادات بدعت فييس                    |
| 172         | يدعت بركى بلا                               |
| 172         | كمينه وتحضة والما                           |
| *ITA        | قاتل کی مختش ثین ہوتی                       |
| ታነማ         | شب برأت کی بدعت وآتش بازی                   |
| بالمله      | ا کے مسلمان کو بندوؤں کے ساتھ مشاہب پر عذاب |
| FFF         | ملوه شريف                                   |
| ritit       | ح اعال كرع                                  |
|             | <b>⊕</b>                                    |
| rr <u>z</u> | مبر,چگر                                     |
| MM          | شمكر كي قيمن اتسام                          |
| rrq         | زبان کاشکر                                  |
| rar         | ایک و چربه کا داقعه                         |
| fòr         | اسیاب کے بھائے سبب کی طرف نظر ہو            |
| Táa         | واسط أفعت الأقل قدر ب                       |
| ree         | میرے نج کا تصبہ                             |
| 734         | کھان کھانے ہے آواب                          |
| 134         | مبم الله سے فوائد                           |
| rog         | شكركا يبهلا ورب                             |
| ro4         | شکر کا دوسرا درج<br>شکر کا دوسرا درج        |

| <b>F</b> 29  | شكر كالتيسرا درب                            |
|--------------|---------------------------------------------|
| * * *        | احبأن بالاستة احبان                         |
| rır          | : موافق مدلات کی حکست                       |
| rso          | حصرت المسليم رضى الله عنبا كالمجبب وافغد    |
| mz           | حضور عَلِينَا فَي وَمَا كَيْ رَبِرُكُت      |
| <b>1/4</b> • | انھان کے دوباڑو                             |
|              | (14)                                        |
| <b>1</b> 41  | <u>زیان کی حفاظت</u>                        |
| ተረተ          | زبان بهبت بری تون                           |
| <b>Y</b> 2.0 | مجهوئے کے مل سے تجات آخریت                  |
| <b>741</b>   | مخقرى فيحت                                  |
| 144          | دو د حماري يخوار                            |
| rΔA          | حضرت معاذين جبل والخضرت متلط كالفيحتين      |
| rA+          | كروا كالتبن كي مثان                         |
| Mi           | السان کی موت کے وقت کرا ما کاتین کے تاثر ات |
| TAF          | فيإن كا دائره                               |
| MF           | زبان سے گناہ                                |
| MAP          | انسان کی حرمت                               |
| MA           | فیبت کی پرائی                               |
| ťΑΛ          | عابر جعنی کے کذبہ ت                         |
| MA           | منسن کو خار ولات                            |
|              |                                             |

# بهترين تاجركي علامات

**19**1 ونیامیغی اور سرمبز ہے 741 خوش قسمت ويدقسمت rgr خبيرآ كساكا شعله \*\*\* يبترين تاجر 490 عام توكول كي نفسيات FOY یل اسرائل کے ول دار کا قلب PŶY زندگی کا پیونبیں 144 يال مول ظلم ب **r44** بدترين تابر مبدلتن كي سزا \*\*\* حاکم ہے بڑا کوئی غدارتیں P+ P المارات محمرانول كي غدارين P-P يزا اور چونا غرار T-0 افعنل ترين جهاد P-4 دنیا کی تمر MAA. 1

\_ گھائے کے بیوباری

محمايه في كاسووا

| rio               | وقت کی شال                               |
|-------------------|------------------------------------------|
| P-14              | گھائے کا کاروبار                         |
| riA .             | محت                                      |
| #"(A              | فرافت                                    |
| rr.               | سنت نبین، عازج مطلاب سید                 |
| Fri               | ایک کون کا                               |
|                   |                                          |
|                   | (A)                                      |
| rr+               | سرقات اللي كاشوق                         |
| ##A               | قات الني کا اعمال تر                     |
| rt.               | مبات کی مان میں ہیں۔<br>حمز بے شکل کا قب |
| rr~               | متعرف عن ۱۵ انت.<br>تقر إنعنل يا نمنا؟   |
|                   | ·                                        |
|                   | غناکی فضیلت کے دارش                      |
| rry               | التركي فشيات ك دارك                      |
| PF2               | ټول <b>ن</b> يمل                         |
| rre               | اقتر سے فوائد                            |
| rr.               | معجت نہیں علائے مقصولا ہے                |
|                   | <b>(1)</b>                               |
| +-{**             | خ <u>وف خدا اورفکر آخرت</u>              |
| ም/ <sup>*</sup> ሃ | بارگاه الهی میں                          |
| Proc A            | حيار <i>سوال</i>                         |
|                   | ·                                        |

| <b>***</b> * | انعامات کے یارے عن سوال   |
|--------------|---------------------------|
| ##¶          | آ تَدْمُنْ مِنْ           |
| H/M          | عبرت بياسية               |
| ro.          | مرئے کا یعین قیس          |
| FOI          | كيا فتغنآ نهازول كي فشركي |
| rar          | المارك بدعاقي             |
| ror          | دشاوالوں کی فشمیں         |
| mar          | غنت قبيما بيداري جائب     |
| PAF          | قبرکا مراقب               |
|              | $\odot$                   |
| roz          | <u>قبرکی تیاری</u>        |
| rog          | مبحد کے حقوق              |
| rt.          | قبركي بولنا كيون كاانخضار |
| FYI          | برزُخ کے ہولناک مناظر     |
| PH ALM       | قبر میں تین سوال          |
| <b>#1</b> *  | مپهلا موال                |
| mia          | دومرا سوال                |
| F45          | تميراسوال                 |
| FTT          | مقام تاز                  |
| ٣١٨          | دو مشم کے آوی             |
| ρΥA          | احماس ندامت کی برکت       |
|              |                           |

|               | *f*<br>(F')                 |
|---------------|-----------------------------|
|               | <u> </u>                    |
| 721           | مقام بندگی اور دعا کی حقیقت |
| FL"           | خاص بات                     |
| -20           | يندؤ مؤسن كي شان            |
| Pan           | عمیریت کا اظہار             |
| F44           | بيران بيرى قراشع            |
| FLL           | الشدك بإن بين بننج كالحر    |
| F24           | وعاسب کی آبوں ہوتی ہے       |
| ra.           | حبنير بغدادتن كاذوق         |
| PA            | الك كمت                     |
| FAF           | البعال بينت كالمشق          |
| mag           | ارمضات ودقرآين              |
| <b>*</b> *A.3 | ومقبان الارورود             |
| <b>7</b> 04   | اليك يزرك كالمكافنية        |
| TAA           | المنتفى سے لئے فسومی بدایت  |
| - 4/4         | 2. 7                        |



حضرت آدم عليه انصلوة والسلام في شكايت كى كه ميرى اولادف مجمعه بهنا ديا كه دوسرون كا تو ده تذكره تمين كرت بين ميرا تذكره تمين كرت ، الورتب في مينا وعليه والصلوة والسمام كا تذكره كم اى مت جوگاء

#### امع (التماراتر مين الرجع (لعسر المان ومراق) عني مجنان، (لنزق (صطبي، (ما احرا

معترے آوم علیہ العلوۃ و اسازم جارے جدا البد ہیں، اب یکی وک کہتے ہیں کہ ہمارے ' جدا مجد بادر' میں ان کے جد مجد بندر ہوں میے، بھائی ہورے تو جد المجد حضرے آرم علیہ العلوٰۃ اسلام ہیں، اور معترے آجہ علیہ انسلام کی تخییق کے بارے میں ارشاد البی ہے:

''خَلَفَهُ مِنْ تُوابِ ثُمُّ قَالَ لَهُ مُحَىٰ فِيكُوْنَ '' ( آن ممان ۶۹) لیخی الشراتعاتی نے این کوکی سے بنایا اور پھر اِن سے ترب موجا، بیس وہ موکھا!

اب میخنسرت عقطی نے بھی تفرق میں قرمانی کے اللہ تعالی نے کل روے زمین کا خلاصہ لیا اور زمین کے خلاصے سے حصرت آدم وکی اینا علیہ السلوق والسلام کا قالب بنایا، پہلے کارا کوندھا اور گارا کوند سے کے بعد وہ اتنا سڑگیا کہ اس گارے ہے۔ بدہو آئے گی، چنانچہ تر آن کریم میں ہے "بین خیا ٹمنسٹون " (سڑے ہوئے " گارے ہے) ورسیح مسلم میں آنخضرت عظافے کا ارشاد گرای ہے:

> "قَالَ لَمُّنَا ضَوْرٌ اللَّهُ آدَمَ فِي الْجَنَةِ تَوْكُهُ مَاكَاهُ اللَّهُ أَنْ يُشَرِّكُمُ فَحَمَلُ الْبَلِيسُ يَعِلَيْكَ بِهِ يُنْظُرُ مَا هَوْ قَلْشًا وَاهُ أَجُوفَ عَرْفَ أَنَّهُ لِحَاقٍ خَلَقًا لَا يَنْعَالُكُ."

(مسلم ج ۲ س ۱۷۲۰)

یعنی اس کے بعد الفدتو کی نے معزے آوم ملیہ الصوفة والسلام کا قالب بنایا،
دور قالب ختگ ہوتا رہا، یہاں تک کہ اس سے تھی تھن کی آواز آنے گی، اجہر العین
حضرت آوم علیہ الصلوفة والسلام کے قالب کے رو گرو چکر نگاتا تھ اور جگہ جگہ سے
ضوف جہا کر و کچھا تھا، جب چیت پر بج کر کے و کچھا تو العراسے خلاصلوم ہوتا، کئے
رو کو اس کے جیت شن خلاہے ماس کو گراہ کرنے تسان ہوگا، نبوذ باللہ اس کے جمد شن
تعالی شانہ نے اس جس روح چھوگی۔ جیسا کرفر میان کو گرفتے ہیں مین روح جہ ا

#### حضرت آوم عنيه السلام كاسب سے يہالا كلام:

تو معرب آوم عليه الصلوة والسلام كو جينك آئى، اور انهيل ئے كہا الحدللة! سب سے جہلا كدم جو ہذرے جدامجد كامند سے نظاء وہ عمد للہ ہے، جيسا كرمديث بأك عمل ہے،

"قَالَ لَمَّا خَلِقَ اللَّهُ الذَّمْ وَلَهُخَ قِلْهِ الرُّوحِ عَطَسَ

ترجمہ: ۱۰۰۰ جب اللہ تعالی نے معنزت آدم علی میتا وعنیہ العملوٰۃ والسلام کو پیدا فرمایا اور الن ٹنس روس پھوکک وی تو معتریت آدم علی میدیا وعلیہ العملوٰۃ وانسلام کو چھیٹک آئی تو انہوں سے کہا: الحمد مذہبہ:

اورآپ کومعلوم ہوگیا ہوگا کہ بہب ہی آدی کو چھینک آے، تو کے الحدوث! التحضرت علی فدمت میں ایک آدی چینک سے رہا تھا، آخضرت علی اللہ "رحک اللہ" کہدرہ ہے تے، تین وفد کہا تو قرمایا: "الله بحل مَوْ تُحَوْمَ،" (سَتَاوَةَ میں ۲۰۵) چھوڑدو، اسے ذکام ہورہا ہے، چینکس دیے جارہا ہے۔

حعرت آدم عليدالسلام كى شكايت:

ایک بات می می اور بادآئی کدایک روایت می آنا سے که معزت آدم علیه

الصلوٰة والسلام نے شکایت کی کہ میری اوار نے مجھے جعلا دیا(عالی مجس تحفظ تحتم نبوت کے مرکزی ناظم تبلغ مولانا بثیر احد فرماتے ہیں کہ معترب سے محمر میں معترب آرم ک شکایت ہے متعلق اینے خواب کا واقعہ مملی بیان قربال یاقل ) کر دوبروں کا تو وہ تذکرہ کرتے ہیں،لیکن میرا تذکرونیس کرتے ، درآپ نے بھی مطرت آرم کلی مینا وعلیہ السنوة والدوام كالتركره كم بن سنا موقاء اى ليے من في ان كالتركره شروخ كيا بياك آج اسينه جدامجد كالتذكره كرين(علي نبينا عليه العلوة والسلام) جب بمي كن أي كانام لوق حفرت آدم عليه الصنوة والملام من في كرحفرت فيني عليه الصلوة والسنام تحد. ان نبیوں میں ہے کمی نبی کا بھی نام فوتو ان نبیوں کے ناموں کے ساتھ ہے كَبُورَ \* "على نبينا وعليه الصلوة والسلام!" طارب في عَلَيْهُ مِ ادر ان مِ سلام ہو، اور اگر ہمارے ٹبی اکرم ملک کا نام ٹیاجائے تو پھر کل نبینا کینے کی ضرورت ال نيس ب، تهرتواب ني كا نام ال ذكر كياج الع كارتبى كى اي كان م بغير عليد العلاة والسلام کے نہ لو اور مجمی کسی ٹبی کا نام لو 📑 تو اپنے ٹبی حضرت محمد ﷺ کو نہ جو بو! على بينا و عليه الصلوة والسلام" كبر، ليني الارسام في عَلِينَةُ يراوران ير

### سب سے پہلے سوام حضرت آ وم نے کہا:

جب معترت آدم عليه العسنوة والسلام مين روح واللي عَلَى وَ الْتِيْنِ فَرِمانَ عَلِي كَدِ آپ فرشتون کے پاس جاکر انہیں ملام کریں، چنا نجیہ معترت او ہربراؤٹٹ مروی ہے: "وغن أبی هونيوءً وَجبی اللّهُ عَلَهُ عن اللّهِی صَلَّی اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَال: قَلْمَا حَلَقَ اللّهُ تعالَى آخَمُ قَالَ. وَفَعَتْ فَسَلَمْ عَلَى أَوْلَئِيكَ النَّقُرِ وَهُمْ نَفَرْ مَنَ الْمَلَئِكَةِ جُلُوْمُ فَاسْفَمِعُ مَالِخُيُّوْلَكُ ؟ فَإِنْهَا تَجِيْتُكَ وَتَجِيَّةُ ذُرَيْبِكَ. فَذَهِبِ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، فَقَالُونَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ وَوَحُمَةُ اللَّهِ، قَالَ فَوْرَدُوْهُ وَرَّحَمَةُ اللَّهِ... "

(مقلوة ص:١٩٤)

افسوس ہے کہ آج کل توق مجھ حور پر افلت لاغ علیہ کہ اور ہیں تہیں کہتے کے داور ای کہدو ہے ہیں، اور اجارے بنجائی بھائی تو کہتے ہیں شالام علیہ کا اور ایسنے کہتے ہیں افلت ام علیہ کیف حالا تک یہ بدوعائیہ کلہ ہے ، جو بہودی، آخضرت میں تھے کہ علاق استمال کرتے تھے، چنانچہ معزت عائشہ وضی اللہ تعالی عنبا سے مروی ہے انتخار عائشہ وضی خلاف عائشہ فالٹ: وق المنظوف أَثْرُا النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوْا: أَلَسْامُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ قَالُ: وَعَلَيْكُمُ وَلَقَاكُمُ اللَّهُ قَالَ: وَعَلَيْكُمُ وَلَقَاكُمُ اللَّهُ وَعَلَيْكُمُ وَلَقَاكُمُ اللَّهُ وَعَلَيْكُمُ وَلَقَاكُمُ اللَّهُ وَعَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

(مَحْلُورَ ص ١٩٨)

رَجِهِ: "أَلِيهِ وَلَمِ آخَفَرَتُ عَلَيْكُ كَلَ فَدَمَتُ مِلْكُلُكُ كَلَ فَدَمَتُ عَلَيْكُ كَلَ فَدَمَتُ عَلَيْكُ مِنَ "أَلْسُالُمُ "أَكْفَرَتُ عَلَيْكُمُ" فَلَيْكُمُ " أَخْفَرَتُ عَلَيْكُمُ " أَخْفَرَتُ عَلَيْكُمُ " أَخْفَرَتُ عَلَيْكُمُ وَمِي اللّهُ فَا أَلَّهُ مِهُ مُوتَ اللّهُ فَا أَلَّهُ مِنْ اللّهُ فَا أَلَّهُ مِنْ اللّهُ فَا أَلَّهُ مِنْ اللّهُ فَا أَلَّهُ وَلَعْمَكُمُ واللّهُ وَاللّهُ وَلَعْمَكُمُ وَلَعْمَلُوا فَلْعَلَاكُمُ وَلَعْمَكُمُ وَلَعْمَكُمُ وَلَعْمَكُمُ وَلْعَلَمُ وَلَعْمَكُمُ وَلَعْمَكُمُ وَلَعْمَكُمُ وَلَعْمَكُمُ وَلْعَلَمُ وَلَعْمَكُمُ وَلَعْمَكُمُ وَلَعْمَكُمُ وَلِعْمُ وَلِعْمُوا فَلْعِمُونُ وَلَعْمَكُمُ وَلَعْمَكُمُ وَلَعْمَلُوا فَلْعِمْ والْعِلْمُ وَلِعِلْمُ والْعِلْمُ واللّهُ والْعِلْمُ واللّهُ واللّهُ والْعِلْمُ والْعُمْ والْعُلِمُ واللّهُ واللّهُ

آخضرت علی نے فرمایا کر عائش اوی وفقیار کیے

(ایک روایت میں ہے کرآپ میں کے درشاد فرمایا: مؤمن کو
دچھا ہوتا چاہئے، مؤمن برگوئیں موتا اور مؤمن بدگر کی تیں کی

کرتا میں کو گائی تیں کالٹا ، فیل تیں بکن) معترب مائٹ تر کو الی

یں : میں ہے کہا یارسول الذا آپ نے مافین ، انہوں نے کیا
کہا؟ یعنی میرویوں نے کیا کہا؟ فرمایا اور تم نے تیس مناکریش

نے ان کے جواب میں کیا کہا تھا ؟ انہوں نے کہا تھا۔ انستام غذین کھیا۔ تم پر موت ہو، میں نے کہا ۔ وعلیٰ کھیا ۔ اور تم پر بھی۔ چو فرما ہو کہ میری وہا ان کے بن میں تبول کی جائے گی، ان کی دنا میر سے تن میں قبول نمیس کی جائے گی۔ ا

سلام کے جواب کا مستون طریقہ:

حطرت آوم می وینا و ملیہ العلوٰ والسلام نے قو سرف اسلام منظم کہا تھا، سُر فرشتوں نے چونب میں واسلام ملیکم کے ساتھو ورشہ اللہ کا لفظ رہ عا ویا، وی طرف قرآن کریم میں ہے:

> الواقا خَيْتِنْمُ بِنجِيْةٍ فَخَيُّوا بَأَخَسْنَ مُنْهَا أَوْ (دُوْهَا \*\*

'' جب آن جرارہ ''' جب آم کو منام کی جائے گئی طفہ سے آق تم می سے اینٹر جواب دوریام سے کم دی مودود ''

أُونَى كِيِّهِ السَّلَامِ فَلَكُمْ بَوْ يُوابِ مِن كَهُوا وَفَيْكُمْ أَسُلُمُ وَرَحْمَةَ الْفُدِيا ا اور اكر كونى سُبِّ " السلِّرم فليكم ورحمة القُدا " في توانب ثين أَكوا المِنتِكُمُ والسَّامِ

ورحمة الله وبركاند "جيها كه حديث من ب

ا غنى عدران بن خصين زصى الله عنه قال: جاء زَجُنَّ إلى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْه زَسْتُمْ فَقَالَ السَّلامُ غليگُمْ، فرَدَ غليه، ثُمُّ حلس، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ زَسْلَمَ عَشْرَ أَنْهُ جَاءَ آخَرُ، فَقَالَ النَّسُلامُ عَلَيْكُوْ اور کوئی بہال تک پینی جائے لینی پورے الفاظ کہدوہ تو فرمایا کہ اس نے تو پھر مرے پر تیر پھینک دیا، اس کے جواب میں صرف کیو" وظیم !" سارا مضمول جوتا اس نے بیان کیا وہ سارا وظیم اس میں آجاتا ہے۔

حضرت آ دم عليه السلام كا قد:

اور آخضرت مینگانگ نے فرمایا کہ جب معزت آوم علیہ العسلوۃ والسلام پیرا ہوئے تقے تو ساتھ گز کے تھے، یعنی ساتھ ہاتھ کے تھے، چہ نچے معرت الاہر رہے ومشی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے: "خَلَقَ اللَّهُ اهَمَ عَلَى صَوْرَبِهِ طَوْلُهُ سِتُونَ ذِرَاعُا.... قَالَ فَكُلُّ مَنْ يُلَاحُلُ الْجَنَّةُ عَلَى صُورَةِ اهَمَ وَظُولُهُ سِتُونَ ذِرَاعًا فَلَمْ يَزِلِ الْخَلَقُ يَنْفُصُ يَعْدَهُ حَتَّى الْآنَ." (حَمَرَ ص:۳۱٤)

ترجمہ: "معنوت الو بررہ وضی اللہ تعالیٰ عند ہے دوایت ہے کہ اللہ تعالیٰ عند ہے والسلام کو ایک صورت آرم کل نینا وعلیہ السلام و السلام کو ایک صورت آرم کل نینا وعلیہ السلام کا قد مرخم ہاتھ کہ باتھ کہ السلام کا قد بہ تو شخصے بین کے الب جائزی زبان بیں کہ اب بہ تو شخصے بین کے کہاں ساتھ ہاتھ کے نتے وادر کہاں اب جارا قد ہے؟ اور دو بھی و کھ رہے ہیں آپ! کہ ون بدن کم بی جورہ ہے ) ارشاہ فرایا کہ جب اللہ بجانہ و تعالی الل جن کو جس میں جورہ ہے کہاں تا کہ ون بدن کم بی جورہ ہے کہ اور آپ کے قریر اول کے ایک بائٹ ہاتھ ہاتھ کے قد میں اول کے اور اس کے ایک بائٹ ہاتھ ہاتھ کے قد اور اس کے ایکن ساتھ ہاتھ ہوئی جاتھ کے قد اور اس کے ایکن ساتھ ہوئی ساتھ ہوئی ہے۔ کہ جو آگئی گئی ہے ایکن بالد جو ٹی جاتھ ہوئی گئی ہے ایکن بہ بہ بھی دائی اول کے والی کے ایکن جب بھی دائی اول کے والی کے ایکن جب بھی دائی دول کے ایکن جب بھی دائی دول کے ایکن جب بھی

معترت آوم عبیہ السلوۃ والسلام کوانقہ تعافی نے پیدا فرمایا، جیس کہ بیس نے عرض کیا دمٹی سے پیدا کیا، تو ان کے قائب کا گارا پڑا رہا ، مجران کا آذائب بنایا ، وہ ع ارباء سوکھتا رہا۔

# حضرت حواً حضرت آ دم علیدانسلام کی بسلی سے پہیدا ہو کیں:

جب صفرت آ دم علیہ السلام پیدا ہو کے تو ایک دن سور ہے تھے کہ اغد تعالی نے اس کی لیٹل سے معفرت آ دم علیہ السلام پیدا ہو کے تو ایک دن سور ہے تھے کہ اغد تعالی سے اس کی لیٹل سے معفرت ہوا کو پیدا کر دیا، ان کو پید بھی ٹیس چنا ، سونے کے بعد جب جے تے تو ان کے قرب ہو؟ فر مایا تھے اللہ تعالی نے تمہارے انس کے لئے پیدا کیا ہے ، ان کی طرف فرا باتھ یہ حالیا، تو فر انے گئیس ٹیس ، امھی اجازت ٹیس ، میرا وا کرو کے ، ان کی طرف فرا باتھ یہ حالیا، تو فر انے گئیس ٹیس ، امھی اجازت ٹیس ، میرا وا کرو کے ، اور نکاح ہوگا جب فر مایا کہ میر کیا ہے؟ کہنے گئیس محد رسول اللہ المؤقف ہر ورود شریف یا حالوں

معترست آدم علیہ العسلوم والسوام اور الن کے جوڑے کو اللہ نے جنت میں مخمیرے کا نظم قرامان معترت حواکہ شیطان نے ورغلایا، اللہ نے کو قرمایا تعان والا عقرب حدادہ الشّغِیرَا فَا فَتَنْکُولَا مِنَ النَّشَاعِيلَ اللهِ الْقَرْدُ (۳۵۱) اس ورضت کے قریب نہ جان، ورنہ اینا نقصال کر بیٹو گے۔

آپ نے تھور کیا۔ ک میں نے الفنگؤدا میں الظالم میں الظالم میں الظالم میں "کا ترجر کیا گیا۔
ہے 'ا ترجہ اوب سے کرنا چاہتے ، مند بھٹ ٹیمل کرنا چاہتے ، (ووٹ تم نہنا تھاں کر
ٹیموٹ ) ٹیمطان نے مجھ لیا کہ ان کو بہکانے کا بھی داست ہے ، معتریت آپ علیہ الساؤۃ
والسلام کو بہکا کا دہا۔ ووٹیس مانے تھے، بھران کی ابنیہ کوسچہ یا اور تشہیر کھانے اگا،
جیسا کہ قرآن کریم شر ہے "وفائن میں بھیا اٹی ملکفا کہ بی اللہ جیلیں۔"
(اللام اف اللہ) (ودنوں ہے تم کھا کر ہے کہا کہ بھی تہادا فیر تواہ ہوں) چونکہ مورتمی

امان جی کہنے نگلیں کہ آوئی تو اعتبار بھی کرنا چاہئے ، ووقسیس کھنا رہا ہے کہ میں تمبارا فیر خواو بھول، فیرخوای سکاساتھ بات کرنا ہول، کیس آپ مان جی منہیں رہے بیک وقعہ مان تو کھیے۔

حفترت تروم كاناوم جوناا

چنانچ دونوں بات مان کے اور ایس رق نے بہلا پھیل کر کے مطرت آوم مل نبیتا وعلیہ الصواۃ والسلام کو آروہ کر ہیا، بھی اس ور نست کا کھانا تھ کہ جنت کا مباس جو پہنا دوا تھ وہ افر کیا، دونوں ننگے ہوئے اب جنت کے زنول سے مدد لینے کے ک جنت کے در فتون کے سپتے لیمیٹ لیس تو کی جنتی درخت نے بچے بھی نے ورکج کے بان پر اللہ کا قراب ہے۔ ایس نہ ہو کہ بھر پر بھی یہ قاب ہو جائے ، برگر کا ایک

ودخت تھا، اس سے کہا تو اس نے اجازت وے دی کدمیرے ہے کے لوہ معنزت آ دم علی نہیا وطبیہ الصلوم والسلام نے کہا کہ ووسرے درخت تو سکتے ہیں کہ ہم م اللہ کا عمّاب ہوگا، برگد کئنے لگا جب تر برعمّاب ہوا ہے تو ہم برجمی عمّاب ہوجائے گا تو کیا ہوا؟ برک بات ہے، تم اللہ کے خلیفہ ہو، جب تم بر حماب ہوا تو ہم بر بھی سہی ، ورحمول ك ي بيت لي بيت الي مركو جميات ك الدّ الله تعالى كاعم مواكد يهال مع فكوم اور پھر حضرت آ وم مليه السلام اور حضرت حوا" ويۇ ل زمين پراتار ديتے محنے اور ايک مو ساں تک حضرت آ دم علیہ الصو 7 والسلام رویتے رہے ، اور شرم کی وجہ سے منہ اٹھا کر آسان کی طرف بھی نہیں و بھوا، یہ آدی ہیں، وہ شیفان تھا جس نے بہکایا،اور ایک تخلطی موٹی تھی اور وہ بھی تھی تھی تھی اللہ کی محبت میں اور جنت میں ہمیشہ قیام سے شوق على والى ير جب معتريت وم طيد العلوة واسلام برس بدير تواستة يشيان موسة كد سوسال تک سر اور نہیں اٹھانی ، پھر اللہ تعالیٰ نے تو یہ تبول فر ہائی، اللہ نقائی تو یہ تبول قرمائے والے جی، معرت آدم علیہ الصولة واسلام مندوستان میں افرے تھے، اور میاں سے بیدل سونج کئے۔

## بيت القدكي ليبلي تقمير:

ملائکہ بنایا ، فرشتوں سے مجدہ کروایا، آج آپ کی اولاد پر بڑا مخت وقت آیا ہوا ہے، آپ ان کے لئے دیا کیجنے، ان کا حساب و کتاب شروع ہوجائے، جنسے اور ووزخ کا بیملر تو بعد علی ہوگا، مگر اس پر معرت آدم علیہ انسلوٰۃ والسلام فرما کیں سے کہ:

''اِنَّ دَیْنَ عُنِیْتِ الْمُوَامِ، لَمْ یَغْنَیْتِ قَبْلَهٔ وَلَا یَغَدُہُ۔'' (تُرَدُل نے '' ''''() (برارب آن انٹائنسب ٹاک ہے کرنے بھی اس سے پہلے انٹائنسپ ٹاک مواور نے بھی بعدش ہوگا۔)

اور فرماکیں مے بھٹے تنسی تنسی ہ مجھے تو اپنی جان کے لائے پڑے ہوئے ہیں، سمی اور کے پاس جاز، فرح علیہ العلوة والسلام کے پاس جاؤ۔

وہ تنظی جو شیطان کے بہکانے سے مصرت آرم علیہ السنؤة والسلام سے کردال گئی تھی اور وہ بھی بھش انڈ کی محبت کی دید سے ہولی تھی کے شیطان نے ، اللہ تھائی کی محبت کا واسط وے کر آباوہ کیا، تحر حضرت آدم علیہ السائم نے اس تلطی کو اید یاور کھا کہ قیامت کو بھی جبس بھولیں ہے۔

جیرے عزیز بھائید؟ جم سب حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اولاد ہیں، ایک تو ان کے لئے ایسال ٹواب کرنا چاہئے، دوسرا جس ان کے نفش قدم پر چلنا چاہیے، خلطی ہوجا نابندے کا کام ہے، لیکن خلطی پر اصرار ٹیس کرنا چاہئے، رجوع کرلینا چاہئے، یااللہ! ہم سے خلطی ہوگئی ہے، جمیں معاف فرماوے، آھیں۔

وأزخ وحوادنا اله المصرافي دب إنسانس

المند میجاند و تعالی الل جنت کو جنت میں جیجیں گ کے تو سب ہے سب حقابت آوم عایہ السارم کی طفل بے جوں کے اور آپ کے قد (ساٹھ پاتھو) پر جوں گئے۔





انسان پر گزرنے والے ادوار

ایک دور تو تھا ہاں کے پیٹ میں آنے ہے پہنے کا، دومرا دور تھا مال کے پیٹ میں آنے کے بعد کا، تیمرا دور ہے پیدا ہونے کے بعد کا، بیمال ہم نے اس زمین پر تقرم رکھا، کیسے قدم رکھا؟....

#### مع (فق) (لإحمد (ترميم

الخفة بلله تحفقان وتشتعينه والمستفهرة وتؤمن به والموثق عليه. وتقود بالله من طور الفيسة ومن شيدب اعتمال عن يجهه الله فلا مصل له ومن يُضيله فعد هادى له وتضهد ان لا إله إلا الله وحدة لاشريك له والشهد أن شيدنا وتولانه لمحقده عبده وراشؤله. وصلى الله بعاني عليه وعلى اله وأضحابه ونازك والله فشليته تجيرًا تجيرًا، الما بقدا

من افعائی شاخہ نے امین بیاں ایت مخصر اقت کے لئے بھیجا ہے، اور یہ زندگ ممل کے لئے ہے: 'جسی کرنی والی بھرٹی' انتہائش کریں گئے تا انتہائیل کا اور خدائم استد برانمن کریں گئے ۔ تو پھر برایدلہ سے کا اہم پرکنی مرسط کرر بچکے جیں اور کئی مرسطے المحق باتی جیں انجیب کہ اور شاد گئی ہے :

> " قَلَ اللَّهُ عَلَى الْإِنْسَانَ جَلِنَّ مِّنَ اللَّهُمِ ثُلُمُ يَكُنُ عُلِنَّا مُشْكُورًا " ( سرم ا)

(اضان پر ایک بہت بڑا وقت گزر چکا ہے، جب کہ وہ قابل ذکر چیز نیش تھا) میرے پیدا ہوئے سے پہلے میرے والدین کی شادی ہوئے سے پہلے کوئی جھے تیس جانتا تھا، کوئی تذکر ونیس تھا، کی صدیاں گزریں، کوئی تذکرہ نہ تھا، کوئی السک بات نہ تھی، ناد کوئی تذکرہ نیس تھا، ۔۔۔۔ کوئی چیز بھی نیس تھی، ایک دور عدرے اوپر بے گزرہ سے د

حاره و گزرنے کے بعد حمل گرانا جائز نہیں:

یہاں ایک سنلہ بنادوں ، ماہ طور پر تواتین خطوط بی تلعنی ہیں ، سوال کرتی جیں ، کہ بچہ ضائع کرنا ہے ، اس میں تیجو ماں کی تعلقی ہوتی ہے ، یا کوئی اور عارف ہوتا ہے ، شرعاً چار سبینے پورے دونے سے پہلے چہلے ہی کو ضائع کردیتا جائز ہے ، کیونکہ ابھی تک اس کی صورت ہے ہوئے خون کی ہے ، یا کوشت کی بوئی کی ہے ، اس کے اندر روح نیس ہے، لیکن بعب ہیج کے اندر روح ڈال دی گئ، تو اس کا متد تع کر: جائز نیس، در اگر کوئی ضائع کرے کا تو قبل کا کناہ ہوگا، بہت ک ہے وقوف عور تم اس حامت میں بھی ہیچ کوشائع کرویتی ہیں، بیالیا ہے جیسے کوئی آئی کمی کوئش کردے۔ چار ماہ گزر نے کے بعد رزق لکھ دیا جاتا ہے:

عدیث شریف ش آ ؟ ب، حفرت عجدالله این مسعود رضی الله عند ہے روایت ہے کہ بچدا پی مال کے پیٹ جس اپنی تنظیس تبدیل کرتا رہتا ہے، یہاں نگ کہ جب اس کے جارمینے بورے اوجائے جی قرائلہ تعالی ایک فرشنے کو سیجے ہیں، فرشنہ آکر اللہ تعالیٰ ہے بوجھتا ہے کہ باللہ اس کا رزق کتا ہے؟ جنانج سیح مسلم میں ہے۔

النفئ عَبْدائلَهِ بَنِ مَسْغَوْمٍ وَحِنَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ
قَالَ حَدُقَا وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهِ وَهُوَ
الصَّاهِقُ الْمَصْدُوقُ إِنْ أَحَدَّكُمْ يُجْمَعُ خَلَقَهُ فِي يَطُنِ أَمّهِ
الْعَادِقُ الْمُصَدُوقُ إِنْ فِي وَاللَّكَ عَلَقَةً مِقُلُ وَالكَلَّ، مُمْ
الزَّعِيْنُ يَوْمًا، ثُمَّ يَكُولُ فِي وَاللَّكَ عَلَقَةً مِقُلُ وَالكَلَّ، مُمْ
يَكُونُ فِي فَالكِلَ مُصَعَقَةً مِثَلُ وَالكَلَّ، ثُمَّ يُوسِلُ اللَّهُ
المَمْنَكُ فِينَفَحُ قِيْهِ الرُّونَ وَيُؤَمِّرُ بِأَوْتِعِ كُلْمَاتِ؛ بِكُتُبِ
المَمْنَكُ فِينَفَعُ قِيْهِ الرُّونَ وَيُؤَمِّرُ بِأَوْتِعِ كُلْمَاتِ؛ بِكُتُبِ
وَالْهِهُ وَأَجْلِهِ وَعَمْلِهِ وَشَفِيقًا أَوْ سَعِيدًا ....الخ."

(استح مستم ہے اس است. ترجہ: معشرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ ممتد سے روایت ہے، وہ قرماتے جی کہ میں رسول اللہ سیکھنے نے بیان

كياه جوصادق ومعدوق إن كرب شك تم بين س برايك كو

اس کی ماں کے رحم عمی جالیس دن تک نطفہ کی شکل ہیں، اور جالیس دن تک نطفہ کی شکل ہیں، اور جالیس دن تک کوشت کے الوگئرے کی شکل میں رکھا جاتا ہے۔ ہمر اللہ تفال فرشتہ کو جیجے ہیں جو اس میں روح والتا ہے، اور اسے ان جار چیز دل کے تکھنے کا تھم دیا جاتا ہے: (۱) اس کا رزق کتا ہوگا؟ (۲) اس کی روت کب اور کہاں واقع ہوگی؟

اب ویکسیں کہ ماں کے بیٹ جی جار سینے گزرے اوے جمیں کتا وہد عواء ایکی اللہ عن جانا ہے کہ عزید یہاں کتا رہنا ہے، تو پیلے دن عن اللہ تعالیٰ نے رزق لکھ دیا کہ اس کا رزق کتا ہے ۔ ؟ اور یہ کہ یہ بچہ کہاں کہاں چرے گا ۔ ؟ وغیرہ وغیرہ، فرض موٹی موٹی باقی ساری کی ساری لکھ دی جاتی ہیں، اور آخر جی فرشت اللہ تعالیٰ سے بوچن ہے۔ الشقی اُو شعیفہ؟ " (پرورگار ! یہ ٹیک بخت ہے یا یہ بخت ہے؟)

اب ہمارا نام کن الوگوں میں تکھا ہوا ہے؟ اللہ ای جات ہے۔ فرشتہ یہ سب پوچھتا ہے اور پوچھنے کے بعد پھر بنجے میں روح ذال دی جاتی ہے، پانچ مینینے اس حافت میں آدی گزارتا ہے، پھر قربالا.

> ''وَکُلُ اِنسَانِ اَلْوَمْنَاهُ طَائِوَهُ فِي عَنْقِهِ. وَالْحَوِجُ لَهُ يَوْمُ الْقِينَةِ كِنَابًا لِلْقَةَ مَنْشُؤَرًا. إقَرَأُ كِمَابِك كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمُ عَلَيْكَ حَسِيْبًا. '' (الله الرائل ١٥١٥) ترمم: '''اور براشان، بم في لائة ويا بهاش كي

تست کا پروانداس کی گرون میں۔ اور قیامت کے دن ہم اس کے لئے ایک کتاب کھولیں کے (بیاس کی نامدا عمال کی کتاب موگی) جس کو وہ مجمیلا ہوا پائے گا اور کہا جائے گا: اپن کتاب پڑھ، تو ای کافی ہے آج کے دان اپنا حساب لینے والا۔"

ب آپ کی میری اور دنیا کے تمام اضافوں کی جو بھی قسمت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ہے جو بھی قسمت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پروانے کی شکل میں گرون میں افکادیا، تماب کیا ہے، ہمارے الله المحال جو کچھ بھی ہم نے کیا ہے، چھوٹا عمل جو یا ہوا، تمام کا تمام لکھا جواہے ، اللہ اکمرا اللہ و دوسرے جہان کی بات ہوگئی۔

## انسانی زندگی کا پبلا دور:

شی نے عرض کیا کہ آیک دورہم پرگزدا ہے، جس دقت بھے اور آپ کو پید خیری تھا کہ بٹی کون ہوں؟ شاید آپ حضرات کو پید ہوگا۔ ؟ بھے تو پید فیری تھا، پورے پائی مینے ماں کے بیٹ بمل رہ، دور ڈال لینے کے بعد، چار مینے پہلے اور پائی مینے بعد، یہ کوئی ضروری فیرل، میں لیک عام حالت بتارہا دوں کہ بچا پی ماں کے
پید بیل فو مینے رہ ہے ، مجمی کم بھی ہوسکا ہے، شریعت کا سناد یہ ہے کہ اگر بچہ چے

مینے کا بنیا ہوتو اس کو اس کے باپ عی کا مجما جائے گا، تم اس کی ماں پر تجمت میں لگا
سند جانا ہوتو اس کو اس کے باپ عی کا مجما جائے گا، تم اس کی ماں پر تجمت میں لگا
سند جانا

آ دی کو زبان کا استعال سوچ سمجھ کے کرنا جائے ، اوھر یہاں یہ بچے بیدا ہوا، ہم نے چہ منگوئیال شروع کردیں، آپ سے قیامت کے دن حماس لیا جائے گا، تو یں نے کہا نو مینے عام حالت ہے، کرنے ماں کے پیٹ میں رہتے ہیں، کمی کمی این احتاج کراس سے پہلے پیدا موجائے ہیں، کمی انیا ہوتا ہے کہ بعد ہیں پیدا ہوتے ہیں۔

## انسانی زندگی کا دوسرا دور:

اب یہاں سے دومرہ دور شروع ہوگیا، ایک دور تو تھا ماں کے بیٹ ہیں آنے سے پہلے کا، دومرا دور تھا، ان کے بیٹ ہیں آنے کے بعد کا، تیسرا دور ہے بیدا جونے کے جعد کا، یہاں ہم نے این زمین پر قدم رکھا، کیسے قدم رکھا؟۔ تم جانے

ہوا عدامہ اقبال کا شعرے کہ

یاد داد**ی** که وقت زبیت **تو** خدو بودند و تو گریان

ترجمہ: تختے یاد ہے کہ جب تو پیدا ہوا تھا، تو سارے بنس رہے تنصادر تو رہ رہا تھا۔

بچ کیوں روتا ہے؟ میرکوئی اس سے نج چھے صاحبزاوے میاں رویتے کیوں ہو؟ تم نے بھی ڈاکٹروں کی دکافوں پر جاگر دیکھا ہوگا ،اس میں بچ کا گفتہ کیا ہوتا ہے اس کا سرز محموں میں دیا ہوؤ ہوتا ہے ، اس حالت میں ہے چارے سٹے مال کے پیٹ کی سازی محمرگزاری کیکن جب پیدا ہوا تو روز ہاہے وس سے کہ وہ مجملتا ہے کہ بھے ہے دہت اچھی چیز چین کی گئی ، لیں اتنائی جانتا ہے۔

حصرت موفات منتی محرشنی رسد الله تعالی معادف القرآن بش کفیت ہیں کہ بچہ جب بیدا ہوتا ہے تو اس کو کو کی جنرٹیں آتا، آسکیس کھولٹا نہیں، اس وقت آسکیس میں بند ہوتی ہیں، تھوڑی کھولٹ ہے ، اس بند ہوتی ہیں، تھوڑی کھولٹ ہے ، ایک بند ہوتی ہیں آتا، اسپنے ساتھ کیڑا کوئی تہیں لایا، بھلا کوئی بچہ کیڑے ساتھ لاتا ہے؟ .... بلد الله نظاموت ہے کوئی چیز بھی تو نہیں اس کے پیٹ سے بھی تما کے بلاد رکھا، کل او مہنے ملک لایا ہے بالک نے مان کے بیٹ بین بال کے بیٹ سے بھی تما کے دیا ہے۔ اور کھا، کل او مہنے دوئ واللے کے بعد رکھا، کل او مہنے دکھا، نہ باپ کو بچھ بین ، ند ماں کو بچھ بین ، ندان صاحب کو بچھ بین ، بالنا بین جن بین بالنا ، بین بین ہوئی ، اب بولنا نہیں جانا ، بین نہیں جانا ، بین میں مانا ، بین کی میں بالنا ، بین میں کا داب اس کو مرف ایک درنے کا کام آت ہے اور اس

منتی محدثنی صاحب رحمدالله تعالی فرمانتے ہیں کہ بچہ کومسرف ایک بنرآن

ے ووٹے کا اور کوئی ہنر نیس آنا، جوک کے تو روٹے گا، دھوپ کے تو روٹے گا، مردی کے تو روٹے گا، تکلیف ہوتو روٹ گا، کاش! اے کاش! ہم اپنی طالت اللہ کے سامنے ایس بیالینے کہ ہمارے افتیار میں پکھٹیس، اللہ کے سامنے روٹا ہے ہس! جب بھی کوئی ضرورت چیش آئے، جب بھی کوئی طاجت چیش آئے تو اللہ کے سامنے روٹیس تو ہماری ساری ضرور تھی پوری ہوجا یا کریں۔

#### ونسانی زندگی کا تیسرا دور:

## اِنَ نِي زِندگي ڪا چوتھا دور:

آ تخضرت عَنِّ کا مرشاد ہے کہ قیاست کے دن بندہ ایند تعالی کی بارگاہ میں اس عال میں بیش بوگا ک

> "عَنْ عَدِى بْنِ خَاتِمِ قَالَ قَالَ رَسُونَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُونَ لَا مِنْكُمْ قُلْ الحَدِ اللَّ سَلِكُنَّمُهُ رَبُّهُ النِّسَ بَيْنَةً وَ بَيْنَهُ تُرْجَمَانَ وَلَا حَجَابٌ لِتُحَجِّلُهُ ۚ اللَّهِ !"

(سَنْغُوةِ مَن ١٩٩٥)

ترجمہ اسلام میں سے ہرائیک تو میں کے وی اللہ تعالیٰ کے سامنے اس حال میں جیش ہوگا کہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان مذکوئی ترجمان اوگاء اور نہ کوئی الیا ایوب اوگا کہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان حاکل ہوگا

> اعَنِ ابْنِ غَمْرِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَمْ فَالَ- قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ يَدْبَى الْمُؤْمِن

فَيْضَعُ عَلَيْهِ كُنْفَهُ وَيُسْتُواهُ فَيْقُولُ الْتَعْرِفُ ذَنَبُ كُذَا؟ الْتَعْرِفُ ذَنَبُ كُذَا؟ فَيَقُولُ: نَعْهَا إِنَّ رَبُّ. خَفَّى قَرْرَهُ بِذُنُولِهِ وَرَاى فِي نَفْسِهِ اللهِ قَدَ هَلَكَ. فَالَ سَتَوْتُهَا عَلَيْكُ فِي الذَّنِهِ وَانَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمُ. فَيُعْظَى كِتَابُ خَسْنَاتِهِ لَلْهُ لَهِ أَنَّا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمُ. فَيُعْظَى كِتَابُ خَسْنَاتِهِ لَلْهُ لَنَا أَنْهُ وَانَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمُ. فَيُعْظَى كِتَابُ

ایعنی ہند تعانی اے فرماویں ہے کہ کیا جرے فرشتوں نے فوقم پرظلم فوٹمیں کیا؟ کمیں کرانا کا تین نے نشد لکھ دیا ہو؟ وہ کیے گانیہ اللہ! انہوں نے وقتل سمج کھا ہے، چمہاللہ تعالی فرماویں کے کہ انہوں نے جمع پرکرتی ظلم تو ٹیمیں کیا؟ وہ جواب میں کیے کا بیاانند! انہوں نے کوئی ظلم نیمیں کیا۔ پھر فردویں مجے تیرے پاس گن ہ کا کوئی عذر موتو اس کو بیون کرو۔ زندہ کے گایا اللہ میرے باس کوئی عذر ٹیمیں ، اب کیا کیا جائے، صدیث کے انفاظ میں، اللہ تعالیٰ فرما کی گے کہ میں نے دنیا میں تیری پروہ واری کی اور آج مجی تیری پردہ اپٹی کرتے ہوئے تیری بخشش کرنا موں۔

یدہ بندہ ہے جو اپنے پروردگار کے سامنے مجز ا خیاز کو بجا لاتا ہے، کو تا بیاں ہوتی جیں، معافی ڈکٹا ہے، اور جا نتا ہے کہ تین سر سے باؤں تک گندگی میں لتفزاد ہوا موں، اب کروں تو کیا کروں، وُٹِس کرون تو کیا فیٹن کروں؟

#### یماری اور تکلیف اللہ تعالیٰ کی طرف ہے:

ایک بزرگ ہے، وہ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چُل ہوئے آو اللہ تعالیٰ ان ے فرمائے جِن کہ ہمارے نے کیا الدے ، انہوں نے مومیا، موج کرکھنے گئے کہ دور چیزی تو بھی کیا چیش کروں ، اتبا ہے کہ بھی ایک انشاکو مات ہوں ، توحید کا قائل ہوں ، یہ دافقہ معزے تعالوکی دھمہ اللہ علیہ نے تقل کیا ہے، بندہ کے گا کہ آپ کی بارگاہ جی توحید چیش کرتا ہوں ، انڈ تعالیٰ فرما کیں گے ۔ "افعا حَدْ تُحکُرُ فَیْکُدُ اللّٰہُ الْکُنْنِ"

وہ دورہ والی رائے یاو کیل رہی؟ لیتی بدب تم نے بہ کہا تھا کہ رائے کو بیل فی دورہ والی رائے کو بیل نے دورہ اور کیا تھا۔ اور پہیں جی درو ہوگیا، لیتی جب کن وگوں نے ہو تھا کیا بات ہوگئی، کہا کہ بیل نے دات دورہ بیا تھا اس لئے پیٹ عمل درو ہوگی، قربایا دورہ پینے سے درو ہوا کرتا ہے؟ اور ای کو قوصیہ کہتے ہیں؟ اب ہماری حالت آپ و کی دہے ہیں کہتی ہے؟

بیازندگی ہم نے نیری کی اور بھے تینے باتی ہمی نیاری ہوجائے گی، ہمارے بپ دادائے پاری کری ہم بھی پوری کرلیں مے، حضرت آدم علیہ السلوۃ والسزام سے نے کراب تک لوگ بیری کرتے ہوئے جارہے ہیں، اور زندگی کی ایک مجیب خاصیت ہے۔ باری آئے والی ہے ، ایما معلوم ہوتا ہے کہ جیسے بھے بہاڑ چڑھنا ہے ، آگ بہت مشخص ہوتا ہے کہ جیسے بھے بہاڑ چڑھنا ہے ، آگ بہت مشخص ہوتا ہے کہ کل کی بات ہے ہیں اگر کی ہاتے ہیں ، کبھی خلاتے ہیں ، کبھی شائے ہیں ، کبھی خلاتے ہیں ، کبھی شائے ہیں ، کبھی کرتے ہیں ، کبھی کی ہے ہیں ۔ کبھی کرتے ہیں ، اللہ تعالی کا شکر فیس کرتے ، جب بھی کسی ہے حالت کو چھنے بیٹے جاؤ، جیسا بھی کھاتا بیٹا آدی ہو، این کی چھنا بیان کرنے نگ جاتا ہیں اللہ علام کا جی جھنا بیان کرنے نگ جاتا ہے ، شکاجی شروع کر رہنا ہے۔

## امت مسلمہ کی عمر ساٹھ ستر سال کے درمیان:

میرے ہو تھا جم نے اللہ تعالی توکیا دیا؟۔ بیں اکٹر یہ صدیت خریف سنا تا دینا ہوں اک رمول اللہ میکھنے نے فرایا: کہ پیکی امتوں کی عمریں ہوی ہی ہوئی شمیں احادی قریبت مجھوٹی عمری جی ۔ پوچھا کیا توصفور عظی کے فرایا کہ الفیسر اُکھنی میں میشین اللی مشبین ۔ (ترقدی جا اس ۵۹) میری است کی عمر ساٹھ سنز سال کے درمیان ہے ہی !

ایک روایت جی آتا ہے کہ ایک صاحب نے پانچ سوسال اللہ تعالی کی عبادت نے پانچ سوسال اللہ تعالی کی عبادت کی ، نافر مائی بھی نہیں کی ، ان کا صاب بیش بوا، اللہ تعالی فرمانے گے، جاؤ میر بی رحمت کے ساتھ جنت میں راخل بوجاؤ، وہ کہنے نگا رحمت کے ساتھ ؟ جی نے قو بائج سوسال ممل کیا ہے ، اس کا کوئی شار بی نمین ، فرطنتی سے کہا جائے گا سے قورا ، واست میں ساری طرف میر مرا ، او فرشند اسے نے جائی کے جنم کی طرف، راستہ میں اسے بیاس کے گا کہ ورشند کی جنم کی طرف، راستہ میں اسے بیاس کے گا کہ ور داستہ میں سے کا کہ اس کے گا کہ اسے اللہ علی دے کر دو داستہ میں سے کا کہ اس اللہ علی ہو کہ گا کہ ضرور مرد

پاؤاں گا، کے کا بار بااور رو کے گا کہ بالی مول بکتا ہے، تیت اور کرنی پڑے گی، کینے نظے کئی گئی ہیں۔ کی بہت کی ا کینے نظے کئی گئی قیت ہے اور کے گا بی گئی سوساں کی عبودت ایک کارس کی قیست ہے، بیارہ بیاس کی جب سے مردم ہوگا، برا حال ہوگا، کینے لگا ایک گازی وے دور و بر دیا، لی لیار شعند آگئی، احد تعالیٰ نے فرایو وائیس لے آئی وائیس ہے آئی وائیس کے آئی تعالیٰ شاند ارشاد فرما کی شکے مبادت دیے دی اور گئی سوسال کی مبادت دائیت کارس کے بدنے ہیں، ام جو بہت کارس بیائے موسال کی دائی ہوہ وی

ا بِنَی بِورِی وَمَدِّی کا جائزہ مِیں کہ اند سے اللہ کی افوتوں کا کیا شکر اور کیا۔ شکامیش کل کیں، کہا یہ تکلیف ہے ، کچھ یہ تکلیف ہے ، کچھ یہ تکلیف رہے ، جو گزر کی ہے ، اس کا بیتہ کی تیس تھ کچھ ، یہ کی گزر جدے کی ، اور موت آ جائے گی۔

اب سند چانا ہے کہ قبر کی زندگی کس کو کہتا ہیں، دہت ہے ہے ، آؤف اقا اس کے مقر میں ہو گئے ، کہ یہ قبر شن کیا اوتا ہے ، مراہوا ہوتا ہے ، ان کونفرنیس آرہا ہیں اس سنے کی چیز کو و کیلنے بین ، خانب کی چیز کوئیس و کیلنے ، اور ان سنے بہت سارے ہوگ قرامیسے بین جنہوں نے جیاجہ انٹی کا اٹکار کردیا ، فعوذ باشدا کی تعیس سنتے ، ان کی قبر یہ جا کر ان کو سنام کرو، ووٹیس سنتے ۔ (ڈاعو ٹی زلا تو انگا عالماً،)

عالهُ مُدرول الله عَلَيْكُ كالرشّارُ كراي ب:

النمل ضلّى غلق عِنْد قلِوى شمِغَتُهُ، وَمَنْ ضَلَّى غَلَىٰ ثَانِياً ٱلْبِلِغُنَّةِ. " ﴿ مُثَارِةٍ ال. ٨٠﴾

زجہ: '''جو میرے روشہ افقری پر آگر کھے ملام گرے گا، میں اس کو کانوں سے مثل ہوں، دو جواب جی دیتا ،وں۔اور جو دورے مجھے سام کرنا ہے، مجھے بیٹجایا جاتا ہے۔'' تیر کی زندگی:

ہیر کیف مرئے کے بعد قبر میں اسے دنمی کرویا جاتا ہے، وگول کے علم میں کچوٹیمں، حالانک اس زندگی پر، چاری زندگی مرتب ہونے والی ہے، مضیر القدس علیہ کا ارشاد کرائی ہے:

> "بَائْمُمَا الْفَيْلُ وَوَضَدَّ مِّلُ وَيَاضِ الْجَدُّةِ أَوْ خَفُوةً مِّنَ خَفْرِ اللَّاوِ " ( ( الرَّدُونِ : الرَّدُونِ : الرَّدُونِ : الرَّدُونِ : اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ تَرْصَدُ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

مجمعی بھی اللہ تعالی دکھا بھی ویتے ہیں، جو کچو قبر میں انسان پر ٹر رتی ہے ۔ اس کو بھی کیمی دکھا بھی ویتے ہیں، ویسے عام طور پر دکھاتے نین، چنانچے قبر کے مذا ب کو نہ دکھانے کی حکمت کو بیان کرتے ہوئے فراہا:

> "خَلُوْ لَا أَنْ تَمَالِمُوا لَهُ عَوْتُ اللَّهُ أَلْ يُسُبِعِنْكُوْ مُنْ عَذَابِ الْفَهُوِ الْمُدَى السَمْعُ مِنْدُ" (حَلَّ مِن 19) ترجہ سے "آتخفرت الْمَيْحُةُ كَا ارتباد كراى ہے كہ اگر بچھ ہوتھرہ نہ ہوتا كرتم آئے مردے قبروں ہيں وَن كُرتا چھوڑ دو كے اق جي الله تعيل سند كِمَا كہ اوشہيں سنا ہے قبر كے عذاب سنا جو يجي ميں كن رہ ہول الأنظى تجھا تدريشر ہاہے كہ اگر تہميں ہے باقيل معلم اوشي قرائع فراغ مردول كو وَن كُن تِھوتَ

دو کے۔'' (بیاتو اللہ پاک کی عنایت و رحمت ہے ہم پر مگر ہم نے اس کا اتفاد کردیا، انگار کرنا شروع کردیا، زندگی سے انظار کرنا شروع کردیا۔) سٹال میشن سف

منتلوة شريف عمل ت

"بِنَّ الْمُعَبَدُ إِذَا وُصِيعَ فِي قَيْرِهِ.....الخ." (مُتَوَّة مُن!١٣٠)

جب میت کو ڈن کر دیا جاتا ہے اور اس کی اینٹیں برابر کر دی جاتی ہیں ، تو و د فرشتے اس کے پاس آئے ہیں اور ٹین موال کرتے ہیں۔

عیرا رب کون ہے؟ تیزا دین کیا ہے؟ اور حضور اکرم منتی کا نقشہ بیش کرتے ہو چھا جاتا ہے کرتم ان کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ لیک آوی تو سیح میچ جواب دیتا ہے، بھاری شریف کی حدیث ہے کر: حضور منتی ہے نے فرمایا کرفر آن کریم کی آیت:

> "وَيُفَيِّتُ اللَّهُ الَّذِيْنَ آمَنُوا بِالْقُوْلِ الْعَابِتِ فِي الْخَيْرَةِ اللَّذِيْرِ." (مَحَارَةِ ص ٢٣)

کا مطلب ہے ہے کہ انڈرتعائی مسلمانوں کو فابت قدم کھیں سے مرنے کے تھا۔

قرآن مجدی ارشاد فرایا کر جب نیک آدی کا انقال موتا ہے: "وَ تَطَلَقُهُمُ الْمُعَلَيْكُةُ " (الانبيا : ١٠٣) تو فرشت اس كا استقبال كرتے بيرار دوري آيت بن ہے كر فرشت كہتے بير كر: "وَانْبُرُوا اللَّاجُنَّةِ الْمَعَى تَحْلَفُهُ تُوعَقُونَ." (مم البجرة: ٢٠٠) تمهيں اس جنت كى جنارت بوجس كاتم ہے وحدہ كيا جاتا تھا۔ آگر دوسری نائب کا آدمی ہو۔ اور دوسری ختم کو آدمی ہو، آبات پر کہتا ہے:
"خلا خلا کا اُخرِی، خلا خلا کا اُخرِی، خلا خلا کا اُخرِی، "مجھے پیدئیس، مجول جاتا ہے،
آگر فرانے آسان سے کہا جاتا ہے، "کلا خرَیْتُ وَ لا مُلْبَتْ،" (مَثَلَوْ مِن جَعِلَ جَاتا ہے،
تدفود جاتا ہو کہی جانے والے کے پیٹھے جار اللہ تعالیٰ ہم ہے کیا جابتا ہے ۔ تو نے
تمثین جانا، میہاں کے علوم تو ہو ہے ہو جے، اسکول بھی جائے، ویشور شیاں یہ کمی جمعیم۔
کا بیس جانا میمان کا بیس بنا کمی، کیوں مرنے کے بعد کیا ہوہ ہے جمہیم، معلوم۔
تو جو آن کا قصہ:

یہ تمہر رے انہور کا بی واقعہ ہے، ایک صاحب نے اپنا بچ ہے تیک کتی الکیفوں کے ساتھ بنا بچ ہے تیک کتی الکیفوں کے ساتھ کا کتن فرق کر کے بھیجاء والدیت، والایت ہوئی کرنے کے لئے ، الخل علوم کی تعلیم حاصل کرکے آیا، آتے بی خار ہوگیا، دور خار ہوا تو اس کا چالاوں ہوگیا، اگریزی میں مجھے کہ رہا تھا، باپ نے انگریزی جانے والوں سے بچ چھا کہ یہ کر کہتا ہے، انہوں نے کہا یہ کہتا ہے اسپے باپ سے کہ اس وقت کے لئے بھے تو نے کیا ہے۔ انہوں نے کہا یہ کہتا ہے اسپے باپ سے کہ اس وقت کے لئے بھے تو نے کیا

میرے بھا کیا جس مجھے کہا ہوں کہ اس وقت کے لئے کیا پڑھا ہو تم نے اپنی اولاد کو؟ دورتم نے خود کیا سیکھا ہے؟ ولہ بیت بھی پاس کری ، ایل ایل ایل ایک بھی اس لیاد واقع کی بھی کرئی واور نامعلوم اب کتنی تحقیقتم کی ڈکر بال آئٹی جیں، ووقع نے سب حاصل کرئیں، نیٹین جب عزرائیں تھے گا اور روح قبش کرے گا۔ اس وقت کے سب حاصل کرئیں، نیٹین جب عزرائیں تھے گا اور روح قبش کرے گا۔ اس وقت کے سے تم کیا گیا؟ ان کرکیا تھا ہا؟

## برزخی زندگی:

اب یہاں سے برور تی کی زمر گی خروج ہوتی ہے، جیدا کہ یہ ایک با عرض کیا۔
الفَفْرُ رَوْضَةٌ مِّنُ رَفَاضِ الْجَنْدِ اللهِ، قَرِ جنت کے بانچوں میں سے آیک باخمی ہے،
ہے، نیک آول ہوتو میں ترقی شاند فروستے ہیں کہ میرے بندے کے لئے جنت کا کفن ماؤہ بیٹم جو پہنائے ہو نائفن، اور تارے میاں تو فیک بی گل رہا ہے، اور ووید کہ ہم تو شکھ کا پہنائے ہیں، کوئی امیر ہو یا فریب، ایک لیبا کرتا اور ووجواد ہیں۔

اچھا آیک منظر بنا دول، دو یہ کہ پیدٹین لوگوں کو یہ منظر کہ ہا سے معلوم ہوا ہیں گئی ہوئیں لوگوں کو یہ منظر کہ ان سام معلوم ہوا ہیں گی جانب تھوڑا سے در آج ہیں، اوراد پر کی جانب ہو کرنا ہوتا ہے وہ کہ در سال معلق معلق کرتے دولوں جانب سے برابر ہونا جائے ہے ہمرحال وہ کرتے ان سام معلق کرتے معلق کرتے ہیں، حالت کے بیٹے ہوئا ان گئی کرتے ہے۔ حدیث میں ہے کرجنتی کے لئے تھم ہوئا۔ "فافو شوۃ من الفجنة والجنوف فر من الفجنة فالجنوف میں میرے بندے کے لئے جنت سے کئی لوا ، اور شود ار معلوم بنت کا گئی اس کی اور جنت کا اسر بھا واراس کی فرشوہ میں میرے بندے کا اسر بھا اور اس سے کئی لوا ، اس سے کہا ہو اور اس سے معلق دروازہ کھول دور اس سے خوا میں میں میں میں کا اور جنت کا اسر بھا اور اس سے دورازہ کھول دور اس سے دورائی گئی دروازہ کھول دور اس سے دورائی گئی جیں راوراس کی فرشوہ میں تی جی میں میں میں میں میں اور اس کے لئے جنت کی طرف سے فیک دروازہ کھول دور اس سے دورائی گئی جیں راوراس کی فرشوہ میں تی جی میں میں میں میں گئی جی راورائی کی فرشوہ میں تی جی میں میں میں میں گئی جی راورائی کی فرشوہ میں تی جی میں میں میں میں کی میں میں میں میں کی کو کو ان اس میں میں کی کھول دور اس میں میں کی کی دروازہ کھول دور اس میں دورائی کی فرشوں میں کی کھول دور اس میں کی کھول دور اس میں کی کھول کی کھول دور اس میں کی کھول دور اس میں کی کھول کو کھول کی کھول کی کھول کی کھول کو کھول کی کھول کی کھول کے کھول کی کھول کی کھول کو کھول کی کھول کی کھول کھول کی کھول کھول کی کھول کی کھول کو کھول کو کھول کی کھول کے کھول کی کھول کھول کو کھول کی کھول کو کھ

اور اگر دوسری متم کا دی ہو، جس نے اس زندگی کے لئے بھوٹیس کیا تھا۔ الشائعان معاف فرمائے والشاہے یاد ماگوتو بھر

"فَتُلْتَتِمُ عَلَيْهِ فَتَخْتَلِفُ أَضَّلَاعَهُ فَكَلا يَزَالُ فِيْهَا مُعَذِّبًا حَتَّى يَبْعَتُهُ اللَّهُ

#### مسلمان كا قاتل جبني:

أنَّهُ قال به رسول الله؛ أن أقلت كافور،
 فاقضل، فضرب بدئ بالشبق فقطعها ثُمُ لاذا بشخرة
 وقال أشتشت لثبه أقللة بقد أن فالها؛ قال رشول الله

صَنِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا تَقَالُهُ. قَالَ: يَا رَسُوَلَ اللَّهِ! فَإِنَّهُ طَرْحَ اِحْدَىٰ يَدَى ثَمْ قَالَ ذَالكَ بَعُدْ مَا فَطَعُهَا أَ الْخُلُلُةُ؟ قَالَ لَا نَفَنُلُهُ فَإِنَّ قَتْلُمَةً فَائَمُ بِمُنْوِلِيكُ قَبُلُ أَنْ نَفَنُلُهُ وَآتُتُ بَمُغْرِلِهِ قَبْلُ أَنْ يَغُوُلُ كَلِمْتُهُ النِّهِا قَالَ \*\*

(بخاري ن ۴ ش ۱۹۰۳)

حمزے اساسہ این زید رضی القد تعالی عند، حضور علی کے مند ہوئے ہیے، حضرت زید این حادث کے بیٹے تھے، نوجونان تھے، آنج ضربت علی کے ان کو ایک فوتی دستے میں بھیجا، تو ان کو بھی مخالف ہوگیا، ایک آدی "سافلہ الا اللہ" کہدر ہاتھا، انہوں نے اس کوفق کردیا، اور بہ خیال کیا کہ بہ ڈو کے مارے کہتا ہے، جب آپ عَنِیْنَةً کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کارگزاری سنائی، کہ بید دافقہ بھی درمیان میں آبی، آپ عَنِیْنَةِ (میرے ال إب قربان ہوں آپ ہر) نے فرمایا:

" وَ فَدَ فَلَنَهُ وَقَدُ قَالَ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ!" (سلم ع: 1 ص. ١٨) تو يَ ان وَقِلَ كُرويا، حالا تكه و" لا الدالا التلا" كهدر بالقه… ؟ يه كه كرآب في جنفيس مرخ اوكيُّن، معرت اسامه من كها و رسول الله ان من منجع من منظ يه يكله بإحاقة، و " من منظ فيها

"فَهُلُ الشَّفَقَتُ عَنُ قَلِيهِ." (مسلَم حَنَا صَ ١٨٠) ترجمه: كيا تُوسِدُ ، بَ كا ول چركز و يكه قبا؟

### مسلمان کے قاتل کو قبر نے باہر بھینک دیا:

بهر طال بین اس کا فاکر کرد با تقد کر ایک آدی و صرے گوتل کرے آھیا، چر کننے لگا با رسول اللہ! میرے لیے معالی با تھے، بھو سے ریافن چاہیت میں قتل کرتے ہے، اور اب قو وہ مسلمان تھا، اور یہ بھی مسلمان تھا، بیکن پرائی چاہیت کا جلد لیا، اب آنخفر میں مطابع اس کو کیسے معاف کرتے با اس کے لئے کیسے استغفار کرتے ؟ تم نے ابھی منا ہے کہ آنخفر سے بھینے کا بچا، بھی ڈید ابن حارث ا آپ کا بیٹا تھا، منہ بولا بیٹر واور اس مرسم بیا آنخفر سے بھینے کا بچا تھا، اور معز سے مائٹ رض اللہ عنبا فرماتی میں کر آنخفر سے بھینے حضرت اسامہ سے ایسے بی در کرتے تھے جسے کرجس وحسین رضی احد عنبا اس کرتے تھے، لیکن آپ نے اس کو معاف نیس کی، حضور الذین بھینے نے ورش وفرمایا اللہ غفی الله کئی۔ " نعنی اللہ تیری بخشش درکرے۔ القرب استخفر اللہ التو نے ایک مسلمان کو آل مردی سے پانچہ البدالیہ والنہا ہیں ہے:

> "لا عَفَرُ اللّهُ لَكُ فَقَامُ وَهُوَ يَطَفَّى قَمُوعَةُ بِلْوَفَيْهِ فَمَا مُضَتَ لَهُ سَابِعَةٌ حَتَّى مَاتَ فَلَقُلُوهُ فَلَقَطْتُهُ الْازُحَى، فَجَاؤًا النَّبِيُّ صَلِّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَكُووًا وَلِكَ لَهُ فَقَالَ إِنَّ الْاَوْحَى لِنَقَالُ مَنْ هُوَ شَوِّ مِنْ صَاجِبُكُمْ وَلَكِنَ اللّهَ اَوَادَ أَنْ يَعِظُكُمْ مِنْ حَرْمَنِكُمْ اللهِ."

(حياة العجب ع: ٢ من ٣ ١٥٠ البري ع ٢ مر جنه)

خلاصہ یہ کو اس کے جاتے ہیں کہ ایک جود اس کے پاس تی بھے اس کا نتشہ اب بھی نظر آرہا ہے، دونوں انتظامی ہے در اس کے پاس تی بھے اس کا نتشہ اب بھی نظر آرہا ہے، دونوں انتظام ہو کہ اللہ کے سامتے لیکن آنخصرت علی ہے جواب شہیں ویا کائی ویر بیشاء ہا آپ کے پاس والا کر جا گیا، اور سامت دان کے بعد اس کا انتقال ہوگیا، لیکن اس کو انتائم اور اتنا صدحہ ہوا کہ سامت دان کے بعد شم ہوگیا، لیکوں نے قیم کھودی، مبدا یہ دھلایا، کھن وغیر و کا کیا، اور قبر میں وقن کر کے جسمنے، اسکے دان ہا کے دون ہوا کہ سامت اس کا تشکیل کے سامت اس کا دیا دو گئی ہوا ہے۔ مردیا تر میں تو اس سے ذیادہ گئیگروں کو بھی بناہ دے۔ ورد وی تا کی کان کی کان کی کان کی کان کائی کی کان کان کی کان کی کان کی کان کی کان کی کان کی کان کان کی کی کان کان کان کان کی کان کان کو کان کی کان کان کی کان کی کان کان کی کان کی کان کان کان کان کی کان کان کی کان کی کان کی کان کی کان کان کی کان کان کان کی کان کی کان کی کان کی کان کان کی کان کی کان کی کان کی کان کی کان کان کان کان کان کان کی کان کی کان کان کی کان کان کان کان کان کی کان کی کان کی کان کان کان کان کی کان کان کان ک

قبرآ خربت كى منزلول مين سے يبلى منزل:

الدراء بعانوا قبرين وراء ماتھ كيا بوت والا بوال سے تو بالكل بم

عاقل ہو گئے، اور ہم اس کو بھول طبقہ امیرالمؤمنین مصربت مثبان رضی اللہ تعالیٰ عند جب کسی قبر پید جائے بیتے اتو اتفارہ نے تھے، اتفارہ نے تھے، انتاارہ نے تھے کہ آپ کی واڑھی مبارک تر ہوجاتی تھی، موش کیا ممیاک:

"قَدْكُو الْجَنَّةُ وَالنَّاوَ وَلَا قَبُكِ. " (تردى ج: اس. ٥٥)

آپ جنت اور دوز ٹی کا تذکرہ کرتے ہیں آپ ٹیس دوئے ، حمر آپ اس ہو اتنا کیوں دوستہ ہیں؟ فرد یا میں نے رسوں اللہ عبد اللہ سائے سنا ہے کہ قبر آخرے کی مناذ ل میں سے بہلی حزل ہے، اگر بیاں کامیاب ہوگیا تو انتاء اللہ آئے بھی کامیاب ہوجاؤ کے، اگر بہاں کامیاب نہ ہوا، اللہ تعالیٰ دپی بناہ میں رکھے، تو پھر آئے بھی فیل قبر دانوں پر کیا کہا گزرتی ہے ۔ ہم تو جائے میں ہیں، اہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ جہلم قرار بھی مربعہ کران اور ایک اور دواج نگال لیا ہے کہ بری کران وقت ہوگیا ہے اس برختم کرنا ہوں۔

وأمم ومحولها لؤال عسرالمه دب العالمين

# رسول الله عِلَيْنَالِيْنَا ى نصبحت نصبحت

رسول الله ﷺ بھی امت کے سے الی تصحیٰ فرمائے تھے کہ امت اپنے دل کی میرائی کے سرتھان کو ہے اور من کران کو محفوظ کرلے۔

#### يعم (هُوَ رُزُ عن (الرحيم

التحقيثيات تحقيدة والمستبيئة والمستغيرة وتُوْمِنَ به والمؤكّل عليه، والمُقَوَّةُ بِاللَّهِ مِنْ شَرُور الْفَسِنَا وَمِنْ سَيُنَاتِ اعْمَائِنَا. مَنْ يُهْدِهِ اللَّهُ فَالا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُطْبِلُهُ فَلَلا هَاهِنَى لَهُ. وَنَشَهَدُ أَنْ لَا اللهِ إِلَّا اللَّهُ وَخَدَةَ لَاضْرِيْكُ لَك وَمُشَهَدُ أَنْ سَيْدَنَا وَمَوْلانَا مُحَمَّدًا عَيْدَةً وَرَسُولُهُ.صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا تَحْيَرًا أَمَّا يُقَدًا

#### حفترات گرامی!

مول نا ہمارے شاہ صاحب نے وہتاب سید سلمان کیمائی صاحب نے تقم پڑتی و اور مول نا امجد خان نے ہمارے خون کو گرو یا وہزار خون تو خفترا ہیں، ہمارے خون کو بھی گرماد یا وستہ تعالی ان کو ہڑائے خیر عطا فرمائے وہیں اپنی بات تو بعد میں کرون گاو ایک وٹ کہد دیتہ موں واور دو پٹی بات گئیں ہوگی و بلک معشور علی کے بات ہوگی دلیکن ایک بات کہتہ ہوں، ہمارا جو کچو بھی ہے، رمول اللہ کانگھ کے لئے

نا موس رسول کے لئے جان کی قربانی سنت سودا ہے: اگر ہذرے ہاں رسول اللہ مطالتے بھی نہیں رہے ۔ آو پھوٹیس رہا۔ ہی کے اگر مرون بھی کٹانی پڑے تو حاضر ہے رسودا سستاہے۔

اور وگر محور نسنت برولی و محتیار کرتی ہے، ناموس رسالت قانون پاس ہو گیا تھا، اب بروی افتیار کرتی ہے، تو چھر آ زما کرکے وکھے ہے، زیادہ اس سلسط بیس بات کرنے کی خرورت نہیں، قانون بن چک ہے اور قانون ہیہ ہے کہ دمول القد علی تھے محتاج کی مزا موت ہے، یہ کل ہے، اس کوئیس بدل کتے بتم التی تھی کرکے باتیں کر رسول اللہ علی کی ماموں کے لئے سب بچھ قربان کرنے کے لئے تیار ہے، (بالآخر معرف شہید کے ممال اپنی جان موز کا افران دیائی کرکے بتاہ دیا کہ موں رسالت کے محترت شہید کے ممال اپنی جان موز کا افران دیائی کرکے بتاہ دیا کہ وہ موں رسالت کے محترت شہید کے میسودا سنتا ہے،) بس میں یہ بات تو ختم ہوگئی، اب میں حضور علی کئی۔ کی بات کرتا ہوں۔

## حضور عليظة كا حفرت معاليًّ كو وصيتين:

معفرت معاد این جبل رضی الله تعالی مند، آخضرت عظی کے بہت ال پیارے اور لاڑے سحابی تنے، منداحمہ میں ہے:

"عَنْ مَعَادَ ثِن جَمْلِ رَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَمَّا قَالَ لَمُّا بِعَنْهُ وَسُولُ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ إِلَى الْيَمْنِ خَرجَ مَعَادُ وَسُلُمَ إِلَى الْيَمْنِ خَرجَ مَعَادُ وَسُلُمَ يُؤْصِيهِ وَمُعَادُ وَسُلُمَ يَوْصِيهِ وَمُعَادُ وَسُلُمَ يَوْصِيهِ وَمُعَادُ وَاللَّهِ وَسُلُمَ يَمْمِينَ فَحَتَ وَاللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلُمَ يَمْمِينَ فَحَتَ وَاللَّهِ مَلْكُمَ يَمْمِينَ فَحَتَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلُمَ يَمْمِينَ فَحَتَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلُمَ يَمْمِينَ فَحَتَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلُمَ يَمْمُونِ فَكُنْ لَلَهُ عَلَيْهِ وَسُلُمَ يَمْمُونِ فَقَالَ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلُمَ يَمْمُونِ فَقَالَ لِمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلُمَ يَمْمُونِ فَقُولُ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلُمَ يَمْمُونُ وَلَوْلِ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلُمَ يَعْمُونُ وَلَوْلِهِ لِللْهُ عَلَيْهِ وَسُلُمَ يَمْمُونُ وَلَوْلِي اللّهِ صَلْمَ لَهُ وَلِي لَهُ عَلَيْهِ وَسُلُمَ يَعْمُونُ وَلَوْلِهُ لِللّهُ عَلَيْهِ وَسُلُمُ يَعْمُونُ وَلَوْلِهُ لِللّهُ عَلَيْهِ وَسُلُمُ يَعْمُونُ وَسُلُمُ يَعْمُونُ وَلِيلًا لَهُ عَلَيْهِ وَسُلُمُ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسُلُمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلُمُ يَعْمُونُ وَلِيلًا لَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلُمُ عَلَيْهِ وَسُلُمُ عَلَيْهِ وَسُلُمُ عَلَيْهِ وَسُلُمُ عَلَيْهِ وَسُلُمُ عَلَيْهِ وَسُلُمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلُمُ عَلَيْهِ وَسُلُمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلُمُ عَلَيْهِ وَسُلُمُ عَلَيْهِ وَسُلُمُ عَلَيْهِ وَسُلُمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلُمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلُمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلُمُ عَلَيْهِ وَسُلُمُ عَلَيْهِ وَسُلُمُ عَلَيْهِ وَسُلُمُ عَلَيْهِ وَسُلُمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسُلُمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ لِلْمُعُولِ وَاللّهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَالْمُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَمْ لِلْهُ عَلَيْهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلْهُ عَلَالِهُ عَلَيْهِ عَلَالِهُ لِلْهُ عَلَالِهُ لِلْهُ عَلَيْكُولُونُ لِلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَالِهُ عَلَيْهُ لِلْهُ

یعنی درول اقدس میکی نے آخری دور بین ان کو یمن کا کورز بنا کر بیجاء بید اور آپ سواری پر سواد بھے، دسول اللہ میکی ان کے ساتھ ربدل جمل رہے تھے، اور آپ میکا بیا سواری پر سواد بھے، دسول اللہ میکی ان کے ساتھ ربدل جمل دہے تھے، اور آپ میکا کا بیاد سول اللہ این مواد ہوں گا، تہارا کیا حرج جاؤں ، یا آپ سواد ہوں گا، تہارا کیا حرج جاؤں ، یا آپ سواد ہوں گا، تہارا کیا حرج ہے، اگر اللہ کے دائے کا غباد بیرے فقرموں کولگ جائے، تبہارا کیا فقصان ہے اور ایک بات یہ کی ایک بات یہ کی گئی داست بی بی بات یہ کی ایک بات یہ کی گئی داست بی بات ہے کی گئی کہ سواذ ہم بیری قبر بر گزرو کے، میکی کہ سواذ ہم بیری قبر بر گزرو کے، بیکن دیکھ بی مواز دھی اللہ تو تائی معاد رہی اللہ تو تائی عن کو بین میں دیکھ بیش دیکھ بی مواز دھی اللہ تو تائی معاد رہی اللہ تو تائی عن کو بین تھی کہ ایک دیا تی کی کھون کے اور بین کی مواز دھی اللہ تو تائی عن کو بین کی دیا تھی کہ این دیان کی مواز دھی اللہ تو تائی عن

كرور معترت معاث كينے لكے:

"وهُلُ نُواخَدُ بِهَا الْتَكَلَّمُ بِهِ يَاوَشُولُ اللّه؟ تُكِلَّنُكُ أَشْكُ يَامِعَاذًا وَهُل يُكَبُّ النَّاسُ عَلَىٰ وَجُوهِهِمَ اوْ قَالَ عَلَىٰ مُنَاجِرِهِمِ إِلَّا خَضَائِدَ الْسِلْجِهِمِ."

(مندافرين ۸ مدين ۱۳۱۳)

تربعہ: " ایارمول اللہ ایم اپنی زبان سے جو باقیل کردھیے جیں، اس پر بھی جم سے بھر ہوگی؟ فرمایا: معد و استین میں م اس بھیے کم بائے بھی تو مرج سے (بید طریوں کا عدارہ ہے)، الدگوں کو چروں کے بل بیا چاکوں کے بل جیٹم جس گرانے والی سوائے زبان کے کھیٹیوں کے اور کے جبر بوگی؟"

میرے بھانیوا ہو گئی کرد ہے ایکھو کہ میرے رسول عقیقی کو تدرائتنی تو شیل ہے میں میں استور اقدی ملکتی اس سے نارائش تو نیس مول کے ہے و کیے لیا کرد، روز کی دنڈ والنے روز بھی دکی لیا کرد، کیڑا پہنتے ہوتو بھی دکھے لیا کرد، ایک ایک چیز دکھے لیا گرہ موتو بھی دکھے لیا کرد، کوئی بھٹرا کرتے ہوتو بھی دکھے لیا کرد، ایک ایک چیز دکھے لیا گرہ کہ رسول اللہ میکی تھے میں کی بازگاہ میں جمیس شفاعت کے لئے حاضر ہوتا ہے ۔ وہ نارائش تو نیس موں کے بھر قربایا: حالاً ۔ "اُحدِثُ لُکُ مَا اَجِتُ لَنْفُسِیّ۔"

یں تمہارے لئے وی چنے پیند کرتا ہوں اوالیت لیے بیند کرتا ہوں اوالیت لیے بیند کرتا ہوں ایے رسوں ایے درسوں ایک می رسوں اللہ ایکٹی کا طرز آنظم تماہ بات کہتے ہے ہیںے وہ الکی کے در ایس کے بینے تیاز ہوجائے ، بات ایمی کی تیس انہاں کا تعلوہ ہوتا ہے، بارش ہوئی ہے : ابارش کا تعرویر متا ہے تو سیپ ا پہا منا کھول دیتی ہے، اور اوھر آخرہ کرجاج ہے سیپ کے اندر اور فور ' سیپ اپنا مند بند ' کرنیتی ہے۔

رسول الله عظی ہمی امت رکے لئے ایک تصحیح فرمائے تھے کہ امت اسے وں کی گہرائی کے ساتھو ان کو سنے اور شکو کے ان کو محفوظ کرسالی فرمایا معاذ کا جس تہارے سے دی جے بہتد کرتا دوں جو جج اسے لئے بہتد کرتا دوں ۔

تين باتول كى تصيحت:

اور بجرفر ایا میں حمین تین باتوں کی تعیدت کرتا ہوں۔ اور بھائی پہلین باتیں جیسے تمبارے سے ضاوری ہیں، ایسے ان میرے لئے بھی مفروری ہیں، اس کو بھانو، اللہ تعالیٰ مجھے بھی تو نیش عطافرہ سے اور آپ کو بھی ران کو اچنا معمول بنالو، حضور اقد ان میں بھینے کے قربالیا تھا معان<sup>ی م</sup> بھی ان نیز وں کو نہ جھوز تا، اور وہ جھوٹی جھوٹی تین ماتیں ہے ہیں:

> االلَّهُمُّ اعِنِّي عَنِيَ فِكُوكُ وَ فَكُوكُ وَخَسُنِ عَيَادَتِكُ " (منداهر يُه ٨ عديث ٨٠٠)

> ا ب الله الميري خاص مدوقرما ١٠ على فالحوك ٢٠ يع وأثر ير ١

ہم رنیا کا تذکروٹر بہت کرتے ہیں، اللہ کا ذکر بھیا کیا کریں، معزت معاد رضی اللہ تعالی مذکو آخضرت الم<del>ناقطة</del> نے نصیحت فرمانی، کہ بیاکہا کرد

التَلْهُمُ أَعِنَّى عَلَىٰ ذِكُوكُ وَ شُكُوكُ."

﴿ يَا اللَّهُ أَمِيرِ كَا خَاصَ عِدَا قَرِيا كُلِّ مِينَ آبِ كَا ذَكَّرُ مَا كُرُونِ ... ﴾

الو الشكوكك. الدورة ب كالشمر كيا كرول، كوني نعمت الله تعالى في مطا

قرمانی ہو، کوئی تعمیت اللہ کی طرف ہے آئی ہو، ہم اس پر اللہ کا شکرا دا کیا کریں، عاشری کرنے والے تو بہت ہیں، شکر کرنے والے کم ہیں، اللہ کی شکایت کرنے والے تو بہت ہیں دلیکن میں کہنے والے کہ'' یا اللہ انجراشکر ہے، ہیں تو اس کا بھی الل ٹیس تفارید تو آپ نے انعام فرمادیا۔''

ایک مجونا بچے ہم ادارے پال، ہم اے مدا کا نوٹ بگڑا دیتے ہیں، بھی اسے مدا کا نوٹ بگڑا دیتے ہیں، بھی اس کے دل میں دسوسہ بھی نہیں آئے گا کہ میں اس کا اہل تھا، بن تعالی شان نے ہمیں اس کا اہل تھا، بن تعالی شان نے ہمیں اس کا اہل تھا، بن محل بار ہے، عزت و آبرہ ہے اور سب سے بزی بات ہے کہ این فام کی تو فیق عطا فرا دی ہے، اور سب بجزیں ایک طرف الشرقعالی کے نام کی اور رسول الشر بھی کے کام کی معظمت کی بات ہمیں بھی سیکھو، باانشرا بھے اپنے ذکر کی تو فیل عطافر ما، اسپے شکر کی تو فیل عطافر ما، اور کم سے کم یہ کہدویا کردیا الشرا آب نے بھتی بھی تعییں عطافر ما کی تیرا شکر ہے، زبان سے کہدویا کرد، اور آفری بات بیاک: "و خسان عباد تیک." اپنی عبادت کو انجی کرنے کی تو فیل عطافر ما کی تو فیل علاقر ما۔ کی تو فیل علاقر ما۔ کی تو فیل علاقر ما کی تو فیل علاقر ما۔

الیک ہے میادت کرنا اور ایک ہے میادت کو ایکی طرح کرنا، دونُوں باتوں شیل برا فرق ہے، ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، جان چیزائے والی، یعنی مجدے سے اشھے، سیدھے بھی ٹیمن میضے پھر چلے گئے، کیونکہ جب ہم نماز پڑھنے تکتے ہیں اس وقت ہمیں پوری و نیا کے کام یاد آ جاتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس نماز کوٹر فا کے جلدی جلدی اس کام کوئمنا کی۔

## حضرت امام الوحنيفُ كي أيك شخص كونفيحت:

منیں بھائی! بوتو وی بات ہوگی حضرت امام ایوطنید رحمد اللہ تعالی کی خدمت میں ایک آدی آدی آیا، کجنے لگا حضرت ایک بات ہو چھنے کے لئے آیا ہوں، فرمان کی ایک کہ کہا کہ میں کی جگر انہا رو پر وہا کر کے جول کی ہوں، رو پر وہا فقا، لیکن اب بھے یاد نہیں رہا، بیترا انائی کی بھیسی میں کھودیں، کر دو نہیں آر رہا، تو بھے کوئی الی ترکیب بناد بھی ۔ دعترت نے ارشاد فرمایا کہ دو رکعت فرز کی نیت باند اور حمیں وہ دیایا برافزانہ یاد آج کے گا، لیکن مہر بانی کر کے نماز بوری کر لینا۔

اس نے نماز کو جوشروع کیا، شیطان نے قورا یاد دلادیا اور وہ نماز نوژ کر کے جمالت کریں جہن اوجی حرح عبادت جماگ کیا۔ تو جارہ ایسا علی حال نہ ہو بھائی ، اپنی عبادت کریں جہن الججی حرح عبادت کریں، ایک بات کہنا جوں، عبادت مثلاً نماز ہے ، پڑھنے لگو تو یہ تصور کرد کرمکن ہے 
ہے نماز حیری آخری نماز ہو اور اس کے بعد بھر بھے نماز پڑھنے کی تو فیل بھی نہ لئے اللہ ایکر آئدہ الممینان کے ساتھ نماز پڑھو، اور پڑھنے کے بعد اللہ تعالی سے یا کوک یا اللہ ایکر آئدہ 
بھی حیری قسست بھی نماز ہے تو اپنی رحست کے سرتھ اس نماز کو اچھی خرج پڑھنے کی اور بھتی بھی فرح پڑھنے کی اور بھتی بھی فرح پڑھنے کی اور بھتی بھی فرد پڑھی خرج پڑھنے کی اور بھتی بھی فرد پر ہیں ہیں۔

''وَحَسُن جِنادَبِكُسُ. 'جَنَّتُى بَى عَبَادِتِ كَى يَيْرِين بَيْن يا الله! يَصَّمَعُكِ كرنے كى توثیق عظا فرما۔

میرے بھا تیوا داڑھی نہ سنڈ داؤہ قیامت کے دان اس پر مذاب ہوگا، رسول اللہ اللّیظیٰ کی ضرمت میں ہم ویش ہول کے اور حضور المیٹیٹیڈ فریا کی ہے ... یہ کیا کرے آئے ہو؟ میں تے جمہیں بہسنت دکی تھی؟

## دارهی منڈے سے حضور علیہ کی نفرت:

آ مخضرت ملک مجد میں تفریف فرما تھے اور ایران کے وربان آ تحضرت علی کے باس آ تحضرت علی ہے۔

علی کے باس آئے اور شاہ ایران نے آئیس بیجا تھا، آپ بیک کو گئر نے کے ئے ،

آ محضرت بیک نے ویکھا کہ ان کی داؤ حیال منڈی ہوئی ہیں، موقیس دکی ہوئی ہیں، آپ بیک نے نے فرمایا کہ تمہارہ تاس ہوجائے ۔ یہی الفاظ ہیں، تمہارا تاس ہوجائے ۔ یہی الفاظ ہیں، تمہارا تاس ہوجائے ۔ یہی نے اپنی ہے تکل کیوں بقائی ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے دب لین کرمایا ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے دب لین کرمایا ہے۔

ایس فرمایا "میکن میرے دب نے تو جھے تھم فرمایا ہے کہ موقیس کو اور اوران مور داوران ہور داوران ہور داوران ہور داوران ہور داوران ہوران ہوران ہوگھیں کو اوران ہور داوران ہوران ہور داوران ہوران ہو

" قَحْرِهُ النَّظُرُ النَّهِمَا. وَقَالَ وَيُلَكُمَا مَنْ أَمْرَكُمَا مَنْ أَمْرَكُمَا مَنْ أَمْرَكُمَا مِنْ أَمْرَكُمَا بِهِفَا؟ قَالَ أَمْرَنَا وَيُمَا يَعْمِنَانِ كِسُرَى فَقَالَ وَسُؤْلُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَلْكِنْ رَبّي أَمْرُنِي بِاعْفَاءِ لِخَيْمًا وَقَصْ شَارِينِ."

(هياة الصحابة عندا عن:٥١٥ وأنبداية والنهاية ع:٥٠ ص:٥٥٥)

میرے بھائیو! انگریز کی نقل نہ کرو، ایرانیوں کی نقل نہ کرو، جوسیوں کی نقل نہ کرو، اپنے آبی پاک علی کی نقل کرو، استخفرت عظیمہ نے ان جوسیوں کو یہ کہا اور ساتھ تی فردیا کہ 'میرے پال ہے اٹھ جاؤ، میرا نمائندہ تم سے بات کرے گا، میں تم ہے بات مجی نمیں کرتا۔ حضور علي وارهى منذك كسام كاجواب تيس دية:

ایک ساحب سے مدید طوب سے ان سے بیشہ ملاقات ہوتی رہتی ہے،
انہوں نے بتایا کہ ایک صاحب مشودی جی جہنسیں رمول انڈ بیٹائے کی ہارگاہ ش ساخری کی توقیق ہوتی ہے، انہوں نے ایک دفعہ رسول اللہ بیٹائے سے فرش کیا کہ سارسوں انڈ از آپ کی حیات طلب جی کوئی تصور کر کے آتا تھا، وہ آگر سالام کرتا تھا تو آپ مند ادھر کر لینے تھے، اوھر سام کرنا تھا تو آپ منہ ادھر کر لیتے تھے، تو جو لوگ وازمی منذ داکر کے آپ کے دوضہ الکرس پر آتے ہیں اور آپ کو سالام کرتے ہیں، کیا آپ ان کے سام کا جواب دیتے ہیں؟ فرمایا جس ان کے سام کا جواب تھی دیں۔

میرے بھائی العذرا ضارہ ہے، یہ دانرگ کے بال شہیں ہوجے مسین ہور میں ہوت میں ؟ بوجہ کئیں ہیں، یہ رسول اللہ المبطاق کی مشد ہے، قیامت کے دن قریب ہوگی ہی نئیس، کہتے ہیں کہ البعض رواجول میں آتا ہے، کیک مشور المبطاق کی دانرگی ہوگی، البک آدم علید اسلام کی دانرمی ہوگی، اور کی کی دانرہی تیس ہوگی۔ واللہ اللم بالسواب۔ ایس کے رسول اللہ عملی کی جرست پڑھی کرواور انتاء اللہ وال میں ہماری

نج ت ہے۔

وأجروحوايا أؤاليعسالوين العائب

میرے بھائیو! انگریز کی نقل ندکرو، ایرانیوں کی نقل ندکرو، مجوسیوں کی نقل ندکرو، اپنے نبی پاک منگ کی نقل کرو۔

# روضۂ اقدس پر حاضری کے آ داب

مدید کا ستر محبت کا ستر ہے، اور آتحضرت عظاف ہے شفاعت طلب کرنے کا ستر ہے، ہم آتحضرت عظاف کے در دولت پراس سے حاضری دیج ہیں کہ ہم عرض معروض کرسکیں کے حضور ہماری

دیتے ہیں کہ ہم عرفش معروش نرسیس کے حصور ہمارا بھی شفاعت کردیں۔

بعروض لإحق لأوحي (زمسر الله و مای) حتیم حیاده (الزي (صفح). (ما بعد) بدیند طبیبہ بیں حاضری نتج کا رکن نیس ہے، اگر کونی فحض مکہ بحرسہ جا کر جج كركي، اوريد بينه مؤره نه جائے تو اس كا في بوجائے گا، ليكن آخضرت عظي كا ارشاد گرامی ہے:

"مَنْ حَجَّ وَلَهُ يَزَّ وُنِيَّ فَقَدْ جَفَانِيُّ." (درمنتور نے کر:۴۴۵،کشف الخفاء للعبط نے 7.5 ص ۱۹۸۲،۳۳۸ تنويد المشويعة لابن العواق (۲۰۳ س۱۵۳) ترجمہ: ﴿ أَوْجِسَ فِي عَلِي كَا أُور مِيرِي فِيارِت كُونِيسَ آیا اس نے میرے ساتھ ہے سروتی (ہے وہ کُن) کی ۴ ان نے بیسکاتو بناد اے کہ مدین طیسک ماشری کا حج سے کو کی تعلق اندر ہے، ج تو اس کے بغیر بھی ہوجاتا ہے، لیکن آولی نے اتنا کمیا سفر مصے کما اور حضور الذي عظی كا بارگاه مين هاضر تين مواتو بيزي محروي كي بت ب-

بمارے ایک ہیر بھائی ہیں جناب ذاکٹر محمد اسائیل مدنی صاحب وو ایک

مرتب امریک سندائے اور آئے بھی نتج کے وقول شن ایٹر کی فیمل کیا، جگہ وہ بھرت موم نتج میں مدید هیپریش تغیرے دہے وقرفائے کے کدینج قو بہت کئے جی دیکن اس سان کا بہ سفرسرف مدید شورہ کے سٹے کیا ہے۔

### طلب شفاعت کا سفر:

میرا بھائی الدید کا سفر محبت کا سفر ہے ، اور آ تخشرت کی شفاعت طلب کرنے کا سفر ہے ، اور آ تخشرت کی گئے سے شفاعت طلب کرنے کا سفر ہے ، ہم آ تخشرت کی شخص کے در دولت پر اس سے حاصل کا دیتے ہیں کہ ہم وش معراض کر تین کہ حضور کا دی ہجی شفاعت کردیں۔ ہنا دسے اکا دیلے فرد یا ہے کہ اور بیند کو کریں مدید کی زیارت کے سئے آیا ہوں ، اس کے کا ہوں کے کہ بین مختصرت میں گئے کی زیارت کے سئے آیا ہوں ، اس کے کہ ایک مختصرت میں بھی ای طرح جیات جی جس اطراح کے اس المراح کے ایک ایک طرح جیات جی جس اطراح کے اس شکھ ان ایک طرح جیات جی جس اطراح کے اس شکھ ان شکل میں جس اطراح کے اس شکھ ان کا شکھ ان شکھ دیا ہے۔

# مدینه منوره کے آواب:

یدین منور و کی حاضری کے کیکھ واب میں واب میں اس سے مختصر آواب میں ا .

ا ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جب یہ یہ طیبہ کی طرف جلیں، ہونا تو یہ جا ہینے تھا کہ ہم اس مبارک شہرے سفر میں آنکھوں کے مل چل کر جائے ، موتر اور سواری پر سور نہ ہوتے الیمن چوکل ہم کرور جیں، ناگول میں چلنے کی طاقت تمیں ہے، اور چر • • ہمکور عشر ہے دیاوہ کا سفر ہے ، اور النا المام سفر پیدل مشکل ہے، چنا تج میر ہے بہت ہے اکار کا معمول رہا ہے کہ جب مجد نبوی مشکلے پر نظر پائی تو سواری ہے از جائے ، اور جوتے کے بغیر جائے ، لیکن بھی ہم تو اس سے بھی کنزور ہیں، بٹس تو ایک وو لدم بھی نیس بل سکنا، اس لئے سواری پر سٹر کرولؤ کوئی گناہ ٹیس، لیکن بٹس اوب بنار با ہوں کہ اکابر کا دوب بدھا کہ یہ بیدکا سٹر پیدل کرتے تھے۔

### امام ابوحنيفة كا اوب:

اور سے امام ابوطیفہ رحمۃ الشہ طیہ دریہ طیب بھی حاضر ہوتے سے محر صرف ایک دن اور ایک رات کے لئے ، یا تھی و دن ہمین دات کے لئے ، اس عرصہ بھی اس کا میں دن ہمین دات کے لئے ، اس عرصہ بھی اس سے کھائے سے نہ وی بھی اور نہ بھیٹا ب کرتے ہے ، اور فرمائے سے کہ بھی اس سے فراور بھی رہنی زمین پر حضورا کرم بھیلنگہ کے فرم مبارک کی ہوں میں اس جگہ کو بیٹا ب یا خانہ سے طوے کروں ، بھے شرم آئی ہے ۔ ہم کہتے ہیں مدینہ پاک ، مدینہ متورہ میں ہے ، متورجی ہے ، متورجی ہے ، متورجی ہے ، متورجی ہے ، وہ طابہ بھی ہے ، اس کے ایک ایک قدم پر آخضرت بھیلنے کے نشانات کے ہوئے ہو ۔ ہیں ، اس کے ایک ایک قدم پر آخضرت بھیلنے کے نشانات کے ہوئے۔

الله المراد الم

مروا بھی نیں ہے، قو مہاں کوئیا کام نین ہے، البند مدینہ منورہ میں سرف دو کام ہیں، ایک تو یہ کہ آپ جالیس تمازی بھیرتم میر کے ساتھ راجیس۔

صدیت میں ہے، اگر چہ بیا مدیث وراکزور ہے مگر فعناکل اعمال میں چی

"غَنُّ أَنْسِ بِّنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ أَنَّهُ قَالَ مِنْ صَلَّى فِي مَسْجِدِيُّ أَرْنَعِيْنَ صَلَاةً لَا يَقُونُهُ صَلاةً كَيْبَتُ لَهُ بَرَّاءَةً مِّنَ النَّارِ وَلَجَاةً مِّنَ الْعَدَابِ وَ بَرِيْ مِنْ النَّقَاقِ."

(مستداحرج ۳ ص ۵۵ )

ترجمہ: ''' بخضرت کیگٹا نے فرمایا کہ بیدال جس خفص نے چالیس فمازی اس طرح پڑمیں کہ اس کی تجمیر تو ہید فوے فیک بولی، اس کو دو پردائے عطا کئے جاتے ہیں، ایک پردانہ دوزش ہے نوبت کا دومرا فعاتی ہے براک (نوبت) کا ( میٹن بیرد: فتی بھی نیک ہے اوردوزش میں بھی شین جائے گا)۔''

# حضرت رائے بوریؓ کا واقعہ:

ے ک

: بارے حضرت رائے ہوری رحمۃ القاعلیہ تقے، کل میں نے حضرت نغیری شاہ صاحب کو بیا واقعہ سنایا کہ میں اسپیغ چند ساتھیوں کے ساتھے و بال چا، گیا، بہار حضرت رائے ہورگی تخیرے ہوئے تھے، عصر کی تماز ہوئی ہم بھی شریک ہوئے، نماز کے بعد سارے لوگ : ٹیر کر اسپیز اسپیز کاموں کے لئے سطے کئے، اس لئے کہ مقامی لوگ ہے، معزرت اسکیے بیٹے رہ گئے میں نے اسپے ساتھیوں سے کہا کرسیمان اللہ کیا بات سے؟ اچھا موقع ہے کہ ہم صفرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور معزرت ،ہمیں تھائی میں ٹی گئے ، میں نے کہا معزمت ایک بات ہوچھی ہے، کہتے بھے بال ہوچھے! میں نے کہا کہ انخضرت مطلقے نے فرایا ہے کہ:

> "غَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ مَنَ صَلَّى اللَّهِ أَوْنِعِيْنَ يَوْمَا فِي جَمَاعَةِ يُمُوكُ النَّكِيئُونَ الْاَوْلِي كُبِبَ لَهُ بَرَاءَتَانَ بَرَاءَةً مَنَ النَّارِ وَيَرَاءَةً مُنَ النَّفَاقِ."

(ترتدي ع: من ۲۳:۰۰)

تر برین از جو تحض جالیس دن کی نمازی اس طرح پڑھے کے تھیراد فی فوت نہ ہو، تو اس کے لئے دو برا تھی تکھی جاتی میں دایک براُت دوز رَق ہے دوسری نفاق ہے۔"

حضرے! جمل آیک سال سے نمازیں بودی کرنے کی کوشش کررہا ہوں، (چر حضرت لد حیانوی شہیڈ نے مجمع سے پہنچا کہ آپ نے بھی بھی تجمیراوٹی کا جلا بودا کرنے کی کوشش کی ہے؟ ڈائل) تو میری کوشش ہے کہ ہم نمازیں انگا پراھوں کہ در میان جن کی تخمیراوٹی کا نافی نہ ہواور بودی تمل کی تمل تجمیراوٹی کے ساتھ پہنوں، محر جیش خرجی جاکر سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے، حضرت نے من کر فرایا کہ واگر آ دی کو بیفت بلت فی جائے تو بھی آ دی کو بے فکر نہیں ہونا جائے کہ بمی اب فی تی ہے تجات، بلکہ بچر بھی وہمن جی نگا دہے، بھر فرایا کہ آپ تو کہ دہتے جی کہ جہا ہیں دن کی لکن نے کہا وہاں قر صرف کھانا، بینا اور سونا ہے، اور رسول اللہ المنظافی کی معجد عمل تمازیں پر صنا ہے، ال لے کوشش کرہ کہ وہاں مہم نمازی تکمیر اوٹ کے ساتھ پر عور

### مدينة اورابل مدينة كالوب:

جب تم آنخفرت عظی کے شہریں ہینج اور جب اس کے ور و و اوار پر تہاری نظر پڑے تو اس کا نور تمہاری نظر ہیں ؟ جائے ، تہاری آنکھیں روش ہوجا کیں ، تم سوچو، تصور کی و نیا ہی سوچو کہ میرے آتا تھی ان راستوں سے گز رہے ہوں سے ، اونٹ پر گز رہے ہوں ہے ، پیون گز رہے ہوں ہے ، لفزا نہایت اوب کے مہاتھ شہریس رہیں مدید والوں کے مہاتھ کوئی کر وفریب نہ کرو، ان کے مہاتھ او ٹی آواز ہیں مجی نہ بولو اور سمجہ ہیں آتا تو سخرا لہائی چکن کر اور بیسوج کر کہ رسوں اللہ علی کے فرانسی فرمن مشر ہورہے ہیں۔

# صلوة وسلام كا ادب:

ملا نے کھنا ہے کہ: "العشاؤة والشاؤة غلیک یا دَسُولَ الله، العشاؤة والشاؤة غلیک یا دَسُولَ الله، العشاؤة والشاؤة غلیک یا دَسُولَ الله العقائین، العشاؤة والشاؤة غلیک یا مَشِیْتُ المَسْدُونُ وَالشَاؤة وَالشَاؤة وَالشَاؤة عَلَيْک یَا مَشِیْتُ الْمُعَالَّةِ الْعَلَيْدُ وَلَّتَ تَطُرِي مَیْ ہوں۔ وہ سَکَ تَرَ العَسَاؤة وَالشَاؤة وَالشَاؤة وَالشَاؤة مَا ہُونَ ہُونَ ہوں۔ وہ سَکَ تَر وَسُلُونَ مَا مَسُولُونَ مِن وَل کے گاوٹکل کے ہمدرے اول، یعن چشم نم کے ساتھ مودد وسلام پڑھو، عَلا کے تَلَمَا ہے کہ مَا مَرْتُ سَلام فَیْنَ کُود۔ ہے کہ میں میں ماہ مرتبہ سلام فیش کرد۔

آ تخضرت عَلِيَّةً کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا روضہ مباک ہے، ان کے ساتھ حضرت محرفاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا حزار مبارک ہے، یعنی ایک قدم ادھر سمی حضرت ابو بکر جین، ایک قدم ادر آئے کو جا کیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جین، ان کی خدمت میں بھی سلام عرض کرو۔ یعنی میں کہو: "اکشلوۃ وَالسَّلاۃِ عَلَیْکَ یَا خَلِیْفَۃ وَسُولِ اللّٰہِ." جو بھی افغاظ آتے ہیں ہو جو اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰلِمُ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰ

# دوسرول کی جانب ہے سنام کا طریقہ:

بہرحائی تھم ہیہ ہے کہ اپنا سلام پیش کرنے کے بعد اپنے ملی وعیال کی جانب ہے، دوست احباب کی طرف ہے، جن جن لوگول نے سمام پیش کرنے کو کہا ہے ان لوگوں کی طرف ہے، آتخضرت علیجھے کی خدمت میں سلام حرض کرے، دور اگر یاد نہ ہوتو صرف مید کہ دے کہ یہ رسول اللہ! آپ کی است کے بہت ہے لوگوں نے بھے آپ کو ملام پہنچانے کے لئے کہاہے یا دسول اللہ! ان سید کی طرف سے حضور کی خدمت میں سلام۔

# بارگاه رسالت کا اوپ:

معجد شریف بین جہاں تک بھی سمجد ہے، وہاں نہیت وقار کے ساتھ رہو، آواز بلند ندکرو، قرآن کریم بیں ہے:

"إِنَّ الَّذِيْنَ يَفُضُّونَ أَصْوَافَهُمُ عِنْدَ وَسُوِّلِ اللَّهِ

اُوْلَئِينَ الْلَّهِ الْمُعْمَلُ اللَّهُ فَلُوْلَهُمْ لِلطَّوى " (الجرات) ترجه """ جو لوگ كر آخفرت منظفاً كرمائخ الني آواز بهت ركع بي الشائعائي في ان لوگوں كر دلوں كو تقوے كے لئے جن ليا ہے."

شور شراب نہ کروہ چکی سرتبہ جب جس کیا تھا، میں ویکنا ہوں کہ اس وقت کا اور اب کے دفت کا دور اب کے دفت کا دور اب کی جاتا ہوں لیکن وہ لذت تہیں آئی اور اب کے دفت کا دیگ بہت بدلا ہوا ہے، اب یکی جاتا ہوں لیکن وہ لذت تہیں آئی جو بھی دفتہ آئی تھی، پہلے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ تمام مجد میں سنانا ہے جب کہ مجد بحری ہوئی تھی، لوگ تر میں شکے ہوئے ہوئے ہوئے تھے، اور بھی آئفشر سے اس کے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے تھے، اور بھی آئفشر سے کی بارگاہ میں حاضر ہوکر سلام بیش کر دیے ہوئے تھے، لیکن کمل سنانا، کر اب ویکن کی بارگاہ میں حاضر ہوکر سلام بیش کر دیے ہوئے تھے، لیکن کمل سنانا، کر اب ویکن کا بارگاہ شور ہوتا ہے، اور بالکل شور ہوتا ہے۔

الماری مستورات بھی جاتی ہیں، بے جاری ایک توب پردہ کے بغیر ہوتی ہیں، میری بہنوا کم سے کم صفور اقدی ملک کے سے دربار میں حاضر ہونے کے لئے تو برقع کے لیسی مگر یہ وہاں بھی ایسے ہی چرتی ہیں جیسے کو یا نینا گھر ہے، بعد تی اجتما ادب اس پاک مقام کا ہوسکتا ہے کیا کرو۔ میں سے کہا کہ اور تو کوئی مل ہے میں، آتھ خرت منگ ہے ادب ہی سکھ لیں۔

دارهی منذوں کے سلام کا جواب:

میرے ایک دوست منے اب بھی ہیں انہوں نے بھے بنایا کدایک بزرگ تھے جن کو آخصرت منگ کے دربار میں معمودی اور عاضری نصیب ہوتی تھی، بچھاللہ کے بندے ایسے بھی ہیں جن کو شرف باریانی نصیب ہوتا ہے اس کو عضوری کہتے ہیں انہوں نے آئے خضرت علی کی بارگاہ عالی میں عرض کیا کہ بار سول افقدا آپ جب و نیا میں تشریف فرما ہوئے تھے اور کو لگا تو ہی آتا تھا جس نے کو لگ غلطی کی اور قی، اگر وہ آگر کہتا تا تھا جس نے کو لگ غلطی کی اور قی، اگر وہ آگر کہتا تا تا انہوں کہتا تا ہا وہر سے کہتا تا اسلام علیکر کہتا تو آپ اوھر سے کہتا تا اسلام علیکر کہتا تو آپ اوھر سے مدمبارک ووسری طرف فرما لیت وہ اوھر سے ہوکر کے سلام عرض کرتا آپ اوھر کے اور اوھر سے ہوکر کے سلام عرض کرتا آپ اوھر کو او لیتے ، آپ مدر وہ او لیتے ، آپ اوھر کے راب آپ کا کہا معمول مرادک ہے؟

یبال الیک واقعہ سنادوں: "آیک آدی نے سونے کی انگوشی بہتی ہوئی تھی،

الدر سول الدی عظیم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے ای طرح واکی طرف سے

سلام موش کیا آپ نے یا کی طرف مند کرلیا، بھر ہا کی طرف حاضر ہوا، سلام عوش کیا

قو آخضرت عظیم نے واکمی طرف مند کرلیا، بھر سلام کا جواب تیس ویا، اس محتم نے

موش کیا: یا رسول اللہ الحص سے کیا تلطی ہوئی ہے؟ آخضرت علیم نے ارشاو فر مایا

"بعض لوگ میری کیل میں آگ کی انگوشی یہی کر آجاتے ہیں" دوسونے کی انگوشی جو پہنے تھی ان کو را کو گئی ہوئی۔

"بین تھی ان کو آگ کی انگوشی فرد رہے تھے، انہوں نے فودہ ہاتھ سے شکالی اور شاری کر

ید نیش کبال پیل کی دوگ، جب آخضرت سین محر تشریف نے معے تو معاب کرام رضوان اللہ علیم اجمعین نے ان صاحب سے کہا: میال تم نے انگوشی بھیئ کول دی؟ اس کو افغالیت عورت کو پہناد ہے (عورتوں کو پہنا تو جائز ہے نا) فرمایا کرآ تخضرت میں نے جس چے کو تا کوار مجما ہے، اور اس پر تفرت کا اظہار کیا ہے میں اس کوئیس افغانا۔ سحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین، حضور اکرم میں تھی کی مجلس سیری بات یادر کھوادر ہے کی بات ہے جو لوگ اس (داڑھی منذانے) سے
تو بہتیں کرتے ۔۔۔ داڑھی کا ایک مشت تک رکھنا واجب ہے ۔۔۔ جو لوگ اس سے
تو بہتیں کرتے ، رسول اللہ علی کے ان کے سلام کا جواب ٹیس وہتے (اللہ تعالی معائل قرمائے) حضور اللہ سی میں کھی کے در دوات پر بھی حاضر ہوں ادر آتخضرت میں کھی کے
بارگاہ عالی ہیں شفاعت کی درخواست بھی کرتیں اور وہاں سے عمود کی ہوجائے ، معرف بارگاہ عالی ہیں شفاعت کی درخواست بھی کرتیں اور وہاں سے عمود کی ہوجائے ، معرف

# امرانی قاصدون کا قصه:

آتخفرت علی کی خدمت میں ایران کے بادشاہ کے دو قاصد آئے تھے، میری کتاب میں لکھا ہوا ہے کر( داؤش کے بارے میں، میرا حیونا سا رسالہ ہے "اوارش کا مسئل") ان کو بھجا حمیا تھا کہ اس محض کو نعوذ باللہ بگڑ کر ماؤ ( حضور اکرم علیہ کے کر ماؤ ( حضور اکرم علیہ کی کے درت میں آئے ، آپ علیہ کے خرایا کہ تہارا اناس ہوتم نے اپنی شکل کیوں بھاڑ مرکی ہے؟ لیعی دائر می کیوں کمترائی ہوئی ہے، اور موفیس کیوں بڑھائی ہوئی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے رہ ( محری) نے اس کا عظم ویا ہے۔ رسول القدر علیہ نے ارشاد فرویا کہ میرے رہ لیعی ناشہ تو رک و تعالی نے اس کا نے تو بھے تھے ویک و تعالی در موفیس کمترا اوں ۔ بیفر دیا اور کہا میری مجلس سے اتھ جا کہ میرا نمائندہ تم ہے بات کرے کا بیس تم ہے بات فیس کروں گا۔

مجلس سے اتھ جا کہ میرا نمائندہ تم ہے بات کرے کا بیس تم ہے بات فیس کروں گا۔

(المدار دائنار ہے؟ میں مداؤ تھے۔ و اس مداؤ تھے۔ جا میں مداؤ تھے۔ جا میں ہدا۔

بیت ہی اوپ کے ساتھ اپنے تمام بھائیوں سے بنی عرض کرتا ہوں کہ وازمی رکھ لیس اور آسمندہ کے لئے تو یہ کرٹیس اور چھر آ تخضرت میں کھٹے کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور چھر عرض کریں کہ نے رسول اللہ! آم محمالیگار میں، ہزری شقاعت فرہ ہے؟

### ميرامعمول:

میں اب تو کنرور ہوگیا ہوں، پہلے جب میں حاضر ہوتا تھا تو اس بڑار درود شریف پڑھنے کا روزانہ کا معمول تھا، طاوت بھی اور دوسرے معمولات بھی ہتے، دیں بڑار روزانہ ،معجد شریف ہیں، بازار میں اور چلتے ہوئے بھیشہ درود شریف پڑھتا رہتا تھا، اور کی ہے بات ٹیمیں کرتا تھا، اب تو کمزور ہوگیا ہوں، ابہتمام تو اب بھی کرتا ہوں لیکن ،ب اتنی ہرینے نیمیں دی۔

# ایک بزرگ کا درود کامعمول:

الیک صاحب اورے بزرگ ہیں وہ اب بھی حیات ہیں، یم ان کی خدمت میں مان ہے اور ورو شریف خدمت میں حاضر ہوا تو کہنے گئے کہ میں جوائی کے زبانہ میں اس بزار ورود شریف روازانہ پڑھتا تھا( سوان اللہ) واللہ تھائی جہل فرائے میں ہے تو دس بزار کا کہا ہے اور میرے بزرگوں نے ایک ون کا اس بزار کا معمول کیا ہے۔ تو وہل یہ کام ہے کہ شماز کی پایندگی کرنا اور ورود شریف کو ت ہے پڑھا، نبایت اوب کے ماتھ، نبایت احترام کے ساتھ رہا، جنٹی زیادہ محبت ہوگی اور اوب ہوگا، انتا بی زیادہ اللہ تعالی جول وقت کا فرائے ہوگی۔ اس اس پر اکتفا کرنا ہول وقت کافی ہوگیا۔ فرائی میں اس کی دائم و مور فراؤ ان (اجسر اللی برکیا۔

مدینہ پاک، مدینہ منورہ مدینہ طیبہ وہ پاک مجمع ہے، منور بھی ہے، مال کے ایک مجمع ہے، منور بھی ہے، اس کے ایک ایک ایک قدم پر آخضرت علی کے نشانات کے ہوئے ایس ایک جمعی آخضرت علیہ کا حدے زیادہ احترام کرنا جائے۔

# جنت میں معیت نبوی

ال کئے ہماری مجت کا تحور آتخفرت علیہ کی قرات میں میں اس کے ہماری مجت کا تحور آتخفرت علیہ کی قرات میں موقا ہے اور اسوہ حن اس موقا ہے ہوتا ہیں میں حضور علیہ کے ساتھ جانا ہوتا ہے ہوتو اپنی شکل، شاہت، وشع تعط اور لہاس ہوشاک حضور علیہ جمیس بناؤ، میرے بھائیوا واڑھیاں موند نا بند کروو، یہ گناہ کمیرہ ہے، اور گناہ کمیرہ کروو، یہ گناہ کمیرہ ہے، اور گناہ کمیرہ کروا ہے کہیں ہوگی معیت نصیب نہیں ہوگی، اور حضور علیہ الیے کی محیت نصیب نہیں ہوگی، اور حضور علیہ ایے کی خص کے سلام کا جواب نہیں ویے جو داڑھی موغرنا ہے، بلکداس سے جو داڑھی موغرنا ہے، بلکداس سے دعراض فرما کرواس سے منہ کھیر لینے جیں۔

# يعج (الأه الأرحمق (الإجمع (العسر الحاءة مرافي) بعني بعباق الأربي (اصطفي، (ما بعرة

الله تعالی کا لاکو لاکوشر ب کراس نے ہم سب کو مجد بیں بیٹھنے کی تو ٹیکن بیٹنی، اور آپ مب حضرات جانے ہیں کہ مجد اللہ کا گھر ہے، کو یا اس وقت ہم اللہ کے گھر میں بیٹے ہیں، بیٹنی ویر ہم مجد میں بیٹے وہیں ہے، اتی ویر کویا ہم اللہ کے گھر میں بیٹے ہوئے ہیں، آپ سب حضرات وعا کریں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے تحق اپنے فضل واحسان سے ہمیں ونیا میں اپنے گھر میں بیٹنے کی تو ٹیکن مطافر مائی ہے، ایسے میں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آخرت کے گھر، بہت میں جی ایک ساتھ و بیٹے کی اجازت اور تو ٹیکنی مرحت فراکی، آئین ۔

جنت دراصل نبیوں ، صدیقوں ، شہیدوں ، صافحین اور ہارے آتا و مولی سید الاولین والآخرین معنرت محرمصلیٰ ﷺ کا کمرے ، ضاکرے ہم سب کو جنت ہیں آتا ہے ووعالم ﷺ کی زیادت و ملاقات کا شرف عاصل ہو جائے ، اور اس سے جُل آ فرت کی طرف جائے کے تمام مراحی میں بھی شرف زیارت تعیب ہویائے آئین۔آنخشرے ملک کا ارشوا ہے۔

> "عَنَ أَبِيَ هُوَيْرَةَ رَضِنَى اللّهِ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ مِنْ أَشَدُ أُمْتِنَى إِلَى خَبُّ ذَاسٌ يَكُونُونَ بَعْدَى يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لُوْرَةِ النّي بِأَهْلِهِ وَمَالِهِ "

(مجمع منترض ٥٥٩ ج. و)

ترجمہ: " "حضرت ابوہ ریدہ ریشی اللہ عند سے روایت ہے کہ حضور علیج نے فروایا کہ میری امت بیل سب سے زیادہ بھے سے محبت کرنے والے ووالوگ ہوں کے جن میں ک ایک فخص بیخواہش کرنے کا کہ ووالیا گھر باریال و متاج قربان کرکے بھے وکو بھے (گروو بھے نہ وکھ کے کا)!"

آرخ ہم اور آپ سب حضور مکھنے کی زیارت و الماقات کرنا ہے ہے ہیں گھر حمیں ہو مکتی واللہ تعالیٰ سے وعا کریں کہ ہم سب کو بیاسعادت و نیا ہیں گیس ہے جنت میں تعمیس ہوجائے و افتا کوش اللہ تعالیٰ الی ایمان کو اس مجت اور کچی محبت کی ہوائت جنت میں آمخضرت مکھنے کی زیارت و معیت تعمیب فرمادیں ہے، چنا کچہ ذیک مدیت شریف میں ہے

> " آنخطرت عَلَيْنَ کَ فدمت مِن ایک انصاری سمانی تشریف او کے طبیعت پر حزن و ملال کا اثر نقا، بسخطرت میلانی نے فریایا: کیا بات ہے؟ کیوں پر بیٹان ہو؟ عرض کیا یا رسوں اللہ یہ سوچ کو پریشان ہول کہ ونیا میں ہم میج ش م حاضر خدمت

ہوتے ہیں، جب بی جاہتا ہے آپ کا دیدار کر لیاتے ہیں، آپ کی دیدار کر لیاتے ہیں، آپ کی دیدار کر لیاتے ہیں، آپ کی خدمت میں ہیں ہی نیار، حق کر اگر آوگی مات کو بھی خیال آجائے تو مجد میں چلے آھے ہیں اور آپ سے ملاقات ہوجاتی ہے، مرفے کے بعد ہمارا کیا ہوگا؟ کو کہ آپ تے اللہ ہمارا کیا ہوگا؟ کو کہ آپ تے اللہ ہمارا کیا ہی ہوگا؟ کو کہ آپ کی گئے تو المیں کے، پہلے تو ایک ہوئے گئی گئے تو المیں کے، اور ہم آپ سے آپ کی ملاقات کے بیٹر ہمارا کے بہت دور ہول گے، اس وقت آپ کی ملاقات کے بیٹر ہمارا کا بہت دور ہول گے، اس وقت آپ کی ملاقات کے بیٹر ہمارا کا شخب من گئے تو المیں ہوگا ہمارا کے مارہ ہم آپ سے گزارہ کیے ہوگا؟ آئے شرح من المی ہوگا جس سے اس کو مجت ہوگی۔'' آخی ای کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو مجت ہوگی۔'' انگران شرورت ہیں گئے۔'' انگران شرورت ہیں انتخاب کو بھی ۔'' کو کہ کو کہ تو ہوگا جس سے اس کو مجت ہوگی۔'' کو کہ کو

اس حدیث بی بوی بشارت اور خوشخبری ہے ان لوگول کے لیے جو حسور عیافی محابہ کرام اور اکابرین علا کامٹ سے مجت کرتے ہیں اک جنت بیل آ دی ای سے ساتھ ہوگا جس سے دنیا ہیں اس کومیت تھی۔

### ہماری محبت کا محور:

اس کے ماری محبت کا تحوراً تحضرت ملک کی دات ، آپ ملک کی میرت دسوانج اور اسوۃ حسنہ ہونا جاہتے ، اگر جنت میں تعفور ملک کے سرماتھ جانا جاہتے ہوتو ایٹ شکل، شاہت، دشع قبل اور لہاس ہوشاک حضور ملک جسی بناؤ، میرے بھائیو! دازسیاں مونہ نا بند کردوہ بیا کہ و کیرو ہے، اور گناہ کیے و کرنے والے کو صفور عَنِیْنِیْ کی معمد میں اور ہنگا ک معیت تھیب ٹیس ہوگی، اور صفور عَنِیْنِیْ ایسے کمی فخص کے ملام کا جواب ٹیس دیتے ہوں۔ جو وزرعی مونڈ تا ہے، بکدان سے افراغی فرما کرائی سے مند چھیر لیتے ہیں۔

دازهی منذوانے والے کوحضور ساام کا جواب شیس و بیتے:

مدید منوروی کید برزگ رہے ہیں، انہوں نے جھے بتایا کہ یہ ب ایک برزگ رہے ہیں، انہوں نے جھے بتایا کہ یہ ب ایک برزگ رہے ہیں، انہوں نے جھے بتایا کہ یہ برزگ رہے ہیں ہوتا ہے (ہاں اب بھی اللہ کے بھی بندے ایسے ہیں ہون کو یہ شبق مامل ہوتا ہے )، منہوں نے فرایا کہ میں نے عرض کی با یورسول اللہ ونیا کی زندگی میں تو آپ کا معمول مبارک تا کہ اگر کوئی تھی میں آتا اور سوسرکرتا تو آپ ( بھی کہ ) ہی سے منہ بھیر لینے ہوں ہے اور کی جانب سے آتا تو آپ بھی کے ایس منہ بھیر لینے ، اب نے بھی اور کی جانب منہ بھیر لینے ، اب نے بھی ایک ہوئی مبارک کی ہے ، اب مراحی ہوئی کر آپ بھی وہی معمول مبارک کی ہوئی در انسان موغر کر آپ بھی وہی معمول مراحی وہی معمول کے دیں ایسے کوگوں کے میں مراحی کی وہی معمول کے کہی وہی میں دیا۔

سمحتی بزی محروی کی بات ہے کہ آئٹنسرت میکھنے کی بارگاہ بیس حاضری ہو، اور آپ سیکھنے نیاد سے اسلام کا جواب نہ ویں ، دعویٰ ہے حضور سیکھنے کی محبت کا مگر شکل ہے انگر بزول اور بہود و افساد کی جسی ، آئے کے بعد وعدو کروک ڈاڑھی ٹیس کا ٹیس کے ، کا کرئیس فائلی ہے۔ اے التہ محض اپنے فضل و کرم سے جنسے میں ہمیس صفود میں کی معبد تعبیب نی ، بعائی محض اپنے فضل و کرم سے جنسے میں ہمیس صفود

# ایک اسرائیلی زاید کا قصه:

متدرک عالم میں ایک ہی اسرائلی عابد کا تعبہ بایں الفاظ منقول ہے: "عَنْ جَامِر بُن عَبُدِاللَّهِ رُصِينَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ خُوْجَ عَلَيْنَا النِّيلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّنَ فَقَالَ خَوْجَ مِنْ عَنْدِينَ خَلِيْلِينَ جَبْرِيْلُ آبِقًا فَقَالَ يَا مُحَمَّدًا وَالَّذِيلَ بَعَنَكَ بِالْحَقِّ إِنَّ لِلَّهِ عَبُدًا مِنْ عَبِيْدِهِ عَبُدَ اللَّهَ فَعَالَى خمسل بالقائلة فنكي وأس بجال بتي البخر عرطه وكولة فَلَالُوْنَ فِرَاعًا فِي فَلَائِينَ فِرَاعًا وَالْبَحَرُ مُجِيْطٌ بِهِ أَوْبَعَدُ ﴿ آلاكِ فَرْسَحَ مِّنُ كُلُّ نَاجِيَةٍ وَأَخْرَجُ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ عَيْمًا . عَذَيْةً بغرض الأصُّع تَبضُ بماءٍ عَذَب فَتَسُتَقِعُ فِيَ أَسْفُلِ الْجَبُلِ وَشَجْرَةً رُمَّانِ تَخُوْجُ لَهُ كُلُّ لَيْلَةٍ رُمَّانَةً فَتُغَذِيُّه يَوْمِهِ فَاذَا أَمْسَى خَزَلَ فَأَصَابَ مِنَ الْوُصَّوْءِ وَأَخَذَ بَلَكَ الرُّمَّانَةَ فَأَكَلَهَا ثُمِّ قَامَ لِصَلابِهِ فَسَأَلَ رَبَّهُ عَزَّ رَحَلَّ عِنْدَ وَقَتِ الْأَجَلِ أَنْ يَقْبَضَهُ سَاجِدًا وَأَنْ لَا يَجْعَلَ لَلْأَرْضِ وَلَا لِمُنْيُءٍ يُفْسِدُهُ عَلَيْهِ سَبِيلًا حَتَّى يَتَعَنَّهُ وَهُوَ سَاجِدٌ قَالَ ففغل فلكحل نشر تحليه إذا هبكانا وإذا عزجمنا فلجد لذبل الْعِلْمِ أَنَّهُ يُبَعْثُ يُومُ الْقِبَاعَةِ فَيُوقَفُ بَيْنِ يَدَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ا فَيْقُولُ لَهُ الرَّبُّ أَدْجِلُوا عَبْدِي الْحَنَّة برَحْمَتِي فَيْقُولُ رُبُّ مِنْ مِعْمَلِينَ فَيَقُولُ الرُّبُّ أَفْخُلُوا عَبُدَىٰ الْجَنَّةَ

برَحْمَتِيَ فَيْقُولَ يَا رَبِّ بَلْ بَعْمَلِيْ فَيْقُولِيْ الرُّبِّ أَدْجِلُوْا عَبْدِيُ الْجَنْةُ بِرْحَمْتِي فَيْقُولَ رَبِّ يْلُ مِعْمَلِي فَيَقُولُ اللَّهُ غز ز جَلَ لِلْمَائِكَةِ قَايِشُوا عَبُدِي يَبَعَمْتِي عَلَيْهِ وَيَعْمَلِهِ فَتُوْجَدُ يَضَمَةُ الْبَصْرِ فَقَا أَخَاطَتُ بِعِبَادَةٍ خَمُسَ مِاقَةٍ سَنَةٍ وبقيت يقمة الجنب فضلا غلبه فيقول أدخلوا غيدي النَّارَ، قَالَ فَجُرُّ ولي النَّارِ فَلِمَادِئ رَبِّ بوَحُمْتِكَ أَدْجِلُنِيِّ الْجُنَّةُ فَتِقُولُ وُقُوْهُ فَيُوْفَقُ بَيْنَ يَدَيِّهِ فَيَقُولُ يَا غَيْدِيَّ؛ مِنْ خَلَقَكَ وَلَمْ تَكُ شَيْدًا؟ فَيْقُولُ أَنَّتَ يَا وَبْ، فَيْقُولُ كَانَ دَبُكُ مِنْ فِيَلَكُ أَوْ بِرَحْمَتِيٌ ۚ فَيْقُولَ بَالَ برَحْمَتِكَ، فَيْقُولُ مَنْ قَوْاكَ لِغَيَادَةِ خَمْسَ مِائْةِ عَامِلا فَيْقُولُ أَنْتَ يَا رَبِّ. فَيَقُولُ مَنْ أَنْوَلَكُ فِي جَمَل وَشَطَ اللُّجُةِ وَأَخْرَجُ فَكُ النَّهَاءُ الْقَلْبُ مِنَ الْهَاءِ الْهَالِحِ. وَأَخُرَاجَ لَكُ كُلِّ لَيْلَةٍ رُمُانَةً وَالْفَا تَكُرُ جُ مِزَّةً فِي السُّفَةِ -وَمُأْلِنَهُمْ أَنْ أَقْبِضَكُ مَاجِدًا فَعَمَلُتُ ذَلِكُ بِكُ فَيْقُولُ أَنْتَ يَا رَبُّ فَغَالَ اللَّهُ غَزُّ وَجَلَّ فَعَلِكُ بَرَحَمْتِنَى وبوخمين أذحنك الجند اذجلوا غيدي الجنة انبغير الْمُبَدُ كُنُّتُ يَا عَبُدِي فَيُدْجِلُهُ اللَّهُ الْجَنَّةُ قَالَ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ الشَّلَامُ إِنَّمَا الْأَكْنِياءُ مِزْحَمَةِ اللَّهِ تَعَالَى يَا مُحَمَّدُ. هَذَا حَدِيْتُ صَحِينَا الْأَسْنَادِ " ﴿ (مِعْدَرُكُ نَامُ صُ ٢٥٠) تر ہمیا ۔ المعطرت جاہر میں حیداللہ سے روابیت سے

كدالك وك آخضرت علي الله علام عن تشريف لات اور فرائے تھے کہ ایمی معترت جرنکل علیہ السلام مجھے بٹلا کر مجھے یں کہ: اے محد ( علی اللہ علیہ ہے اس وات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرونا ہے، اللہ کے ٹیک بندوں میں ہے الک ایر بندہ تماجس نے مانچ سوسال تک چج مندر کے ایک ا ہے بہاڑ پر جس کا طول وعرض ٹوسو ڈرائ تھا، اور جس کے حاروں خرف جار مار بزار فرئح کی مسافت تک مانی تھا، مانچ سوسال تک اللہ کی عماورت کی ، وہاں اللہ اقبائی نے اس کے سے انک آنکشت برابر منحا چشمہ حاری فریا ور تعارجس ہے وہ مانی بیٹیا اور دامن بیماز میں انام کا نیک در فست اگا دیا تھے، جس بر ہر رات ایک قاریگ جاتا، جو ای کی نفرا کا کام ویتا، جب شام بموتی تو اہ اپنی عمروت کی جگہ ہے اثر کر اسے توڑتا، اور کھا نیتا اورتماز کے لئے کمڑ ابہوجاتا۔

جب اس کی موت کا وقت قریب آیا قوال نے وہ کی کہ یا نفذا مجدو کی حالت میں میر کیا روح قبض کی جائے ، اور یہ کہ کر الفذا مجدو کی حالت میں میر کیا روح قبض کی جائے ، اور تیاست کے وان مجھے مجدے کی کی حالت میں افغایا جائے ، اس چنانچہ اس کی میں دونوں وہا کیں قبول کی شیش ، اسب جب قیاست کے وان اسے افغایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی فیش اوگی تو اللہ تعالیٰ خراویں رحمت سے جنسے تعالیٰ خراویں کے کہ میرے بندے کو بیری رحمت سے جنسے تعالیٰ خراویں حک کے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی فیش اوگی تو اللہ تعالیٰ خراویں کے کہ میرے بندے کو بیری رحمت سے جنسے تا

یں داخل کردو۔ تمر وہ کے گا: نہیں، بلکہ میرے اتمال کی یدواٹ! لیحنی بنس نے جو مانچ سوسال تک رات دن عمادت کی تمی، اس کے بدلے میں مجھے جنت ملی جائے، اللہ تعالی فرشتوں ہے فرماویں مے کہ میرے بندے کے اعمال اور میری نغتون کا حیاب نگاؤ، پس جب حیاب لگایا جائے گا تو یا گج سو سال کی عمادت معرف بیمائی کی نعمت کا بدره ثابت ہوگی، جب کہ جسم اورجسم کی دومری تمام تعموں کا حساب اس سے ذمہ باتی ءوگاہ تو اللہ تھاتی فرما کمیں مے کہ میرے بندے کو جنم میں وال دو، چنانچے اے آگ کی طرف تھنج کر لے جایا جد ہا ہوگا کہ وو آواز دے گا: "اے اللہ اکفل اپن رصت سے مجھے جند ایل واعَل فَرِماد بِحِينَا '' اس بر الند تعالیٰ فرماو بن محے میرے بندے کو والیس لاؤ، جب اے واپس لایا حائے کا اور بارکاہ اللی میں لا کھڑ اکیا جائے گا تو ایند تعالی فرماوس کے:

اے میرے بندے احسیس کسنے پیدا کیا؟ حالا کہ تم یکی بھی ندھے؟ وہ کم گایا اللہ آپ نے ای پیدا فرایا! پھر فرمادی کے یہ میری دحت سے بواد یا حیرے مطالبہ پر؟ وہ کم ان محص حیری دحت سے ، پھر فرمادیں کے: تیجے بارٹج موسال تک عبادت کی قوت و طاقت اور قریش کس نے دی؟ کم گا اے اللہ آپ نے! پھر فرمادیں کے کہ دمط سندر میں اس بہاڑ پر آپ کو کس نے بھایا؟ وہاں کڑوے بانی کے کا بشر شرح میں اس بہاڑ پر آپ کو نے جاری کیا؟ ہر دات اٹار کون لگاتا تھا؟ آپ نے تجدے کی مانت میں دون قبض کرنے کی دعا کی اور قبول کی گئا، یہ سب کچھ کس نے کہا ، وہ کیے گا یا اللہ آپ بی اللہ تحالی فراویں کے (جس طرح آج ہوں ہے ہیں ہیں ہے ہیں داخل کرتا مطرح آج بھی میں اپنی دھت سے آپ کو جنت میں داخل کرتا ہوں۔ اور تھم ہوگا کہ میرے بندے کو میری دھت سے جنت میں داخل کرتا میں داخل کردہ کی داخل کردہ میں داخل کردہ کردہ میں داخل کے دونوں کیا یا می درخل کے دونوں کیا یا می درخل کے دونوں کیا یا میں درخل کے دونوں کیا یا میں درخل کی دونوں کی دونوں کیا ہوگی کی دونوں کی دونوں

آ مرے گا ایک طال، پائٹ سوسل کی میاوت کے فائن این میاوت کے فائن ایک میں بیاس کا غلیدائی قدر شدید ہوگا کہ جان تھنے کو آ جائے گی، اور وہ پائٹی سوسال کی عمیادت دے کر ایک گائن یائی ٹی الے گار

منا نکہ اسے والی نائیں گے تو اللہ تعالیٰ قرما کیں گئے و ۔۔ آئے پانچ سوساں کی تیکیاں؟ اور وہ بھی صرف کیک ہاں پائی کے عوش؟ دنیا میں تو نے میرے کھنے ماری پائی ہے تھے؟ اور کیا کیا تعلیٰ تم نے استعال کی تھیں؟ ڈراراڈ تو این کا ساب؟ وہ عابد خاصش ہو جائے گؤہ اللہ تعالیٰ قرما کی گئے جو میرکی رحمت سے جانب میں جوجا۔

# جنت ومغفرت الله کے لفنل و کرم ہے:

قو جمانی بات در حسل بر ب که جنت و مقفرت تو محض الله کے فقعل ور درم و کرم سے ب وہ درے پاس ایسے کوئی عمال تو بین نمیس کہ جن کوچش کرتھیں، اباتہ ہم بات بیس جائے اور حضور المنظیقی کی معیت حاصل کرنے سے لئے کم از کم اتنا تر کر کھتے ہیں کہ گنا ہوں کو بھوتو وہیں، ارسے اپنی شکل و تباہات ور جشع تعلق صفور علی لئے جیس بنالیس، اللہ کنفہ ہوئری اس تبویزی می محنت، تبدیلی اور چیش فقدمی سے اللہ تعال ویت فقس و کرم کو زمادی طرف متوجہ فرماویں کے اور چیس اللہ اللہ جنت ہیں، حضور

حضرت ابو ہربرہ رضی اللہ تعالی عدہ مشور کہ ٹن منطقے کے سی لی جیں دور سمایہ کر مرضوات اللہ تعالی علیم الجمعین شن سے سب سے زیاد واساد بہت کوئش کرنے والے مطرعہ کی جربرہ رضی اللہ تعالیٰ عند جیں، ان کے داماد عقے مسترعہ العبد وہن المسيب رحمہ اللہ ان كوسيد الله بعين كيا جاتا ہے، يعنى تابعين كرواں تابعي اس كو كيتے بيں جس نے محابہ كوويكھا دوادر مى في اس كو كيتے بيں جس نے رسول اللہ علاقتہ كوديكھا ہو۔

# قابل ميارك:

و مخضرت ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

"طُوَّيَى لِمَنْ زَانِیْ وَامْنَ بِیْ وَمَنْ زَای مَنْ وَانِیْ وَمَنْ زَای مَنْ زَای مَنْ زَاییْ: " ﴿ بِحِمْ مَرَواد رَهُ \* مِن ﴿ \* )

مبادک ہو ای مخص کو جس نے مجھے ویکھا اور بھی پر اٹھان لایا، اور مبادک ہواں صحف کو جس نے میرے ویکھنے وانوں کو ویکھا، اور مبادک ہواں مختص کو جس نے میرے واکیکٹے والول کے ویکھنے والول کو ویکھا، بیانٹین زوائے '' غیر القرون'' کہما تے میں۔

حضور القرص عَنْظِتُهُ كَا زَهِ قَدَ سَحَابِ كُرَامُ رَضُوانَ القَدَعْلِيمِ الْجَعَيْنِ كَا زَمَانَ وَرَ مَعَابِ كُرُامُ رَضُوانَ الفَدَعْلِيمِ الْجَسِمِنَ وَ يَحِمَّ وَاللَّهِ "مَالْعِينَ" كَا زَرَ مَدَاوَرَ تَابَعِينَ كُودَ يَعِمَّ وَلِينَ " ثَنْعَ تَابِعِينَ" كَا زَمَانَهُ وَتَخْصَرَتَ مَعْلِينًا فِي مَنْ لِينَا " ثَمْ لِينَ " فَهُمْ فَافَعَنُو الْنَحْدَمِ. " فَهُمَ "جُوبُ عِمْنَ عِمْلِ جَائِحٌ كَانَ مِنْ قَرَائِ مِهِ مَهِارِكُ زَمَانَ فِينَ

### ردضه اطهر سے اوّ ان کی آواز:

جہرحال! معفرت ابو ہر رہ ارضی اللہ تق کی عند کے داراد ہیں، معفرت سعید عن المسیب ۔ بزید کے زمانے میں بزید کی فوجوں کی دجہ سے تمینا دن سیحد نبوی (علی صحبہ اللہ الف تحیہ وسلام) میں جاعث نہیں ہوگئی تھی، دورمسید ہیں سرف ایک قومی ہیں اور وہ سعید بن السبب بی ہے، باتی کوئی معجد جی نہیں آئ تھا، بیٹی کس کو آنے کی امپازت نہیں تھی، بڑھ کے بیٹھا امپازت نہیں تھی، بڑھ کے بیٹھا ہے؟ وہ آئیں بائیس کرنے گئے، بڑھا ہے؟ وہ آئیں بائیس کرنے گئے، ایسا معلوم ہونا تھا کہ جیسے کوئی پاگل ہے، دوسرے مائے کہا کہ: بار رہنے دواس کو، بیچارہ کوئی معندور آدی ہے، یہ پر نہیں ہے کہ بیرتمام تابعین کا سردار ہے۔

حفرت سعید این انگسیب رحمه الله تعالی فرمات بین جب نماز کا دفت موا تها تو:

"فکٹٹ افا خافت الفتکلاۃ آستیغ آفانا بُغو ہُ بن قِبل الفَیْرِ حَتَّی اَبن النَّاسُ." (این سدی، میں اللہ ترجہ جب نماز کا وقت قریب ہوتاء تو تجھے آنخشرت عَلِیکُ کی قیرمہادک سے اذائن کی آواز شائی ویکائٹی، اور میں اس پرنماز پڑھتا تھہ تین ون دکھایا، نہ بیا، نہ باہر جائے کی ضرورت ویش آئی، ایسے جیب آدی تھے، قیرا ترفدی شریف جی ہے: جشت کا بازار:

"غن سَجَبَةِ بَنِ الْمُسَيَّبِ اللهُ الْفِي أَبَاهُورَوَةَ فَقَالَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللهُ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ابو ہرورہ سے طاقات کی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند نے فرمایا: سعیدا دعا کرو: اللہ تعالی ہمیں جنت کے ہازار میں جمع کروے، وہ کہنے کے کہ حضرت! جنت میں ہزار ہوگا؛ فرمایا: ہاں! جنت میں ہازار ہوگا، جمعہ کے دی اللہ تعالی جامع سمجہ میں لوگوں کو جمع فرمالیس کے ۔''

### جنت میں جمعہ کا خطاب:

اب تم خود سوچود وہ کتی ہوئی جامع سمجد ہوگی، جس بیس تمام الل بہت بھی ہوج کیں گئے اور آپ جاسفتہ بیس کہ جدے دن خطیب تھید دیا کرتا ہے ، اور خطیب ہے ہیں گئے ہوئی کی جدے دن خطیب تھید دیا کرتا ہے ، اور خطیب ہے ہیں کہ جمعے ہیں کہ جھے بھیجا کمیا تھا ہیں ہے دیں ادھر ڈ غذی کی خرف گیا تھا آئی کی سال ہوگئے ہیں کہ جھے بھیجا کہا کہ تھی ہوئی کا مرتب ہوئی ہوگئ وہاں جمعہ پڑھا دیا ، جس نے پوچھا ک تقریر کتنی ہوگئ ؟ کہنے گئے کہ جی چدرہ صنت ! ... اگلا موٹ ولا فوہ اللہ اللہ "اتی دور سے قوشی گیا، وان توگوں کی زیارت کے نے اور منت مسرف چدرہ ویسے گئے ، وار سے قوشی بھارے مشغول اوک ہیں ، ویک افراد سے اند تعالی ہیں ہوگئی ہیں اند تعالی میں ان کی بین میں اند تعالی میں اندی تعالی میں اند تعالی میں اند تعالی میں اندی تعالی میں آن کی بین کی میں کی اندی میں اندی تعالی میں اندی تعالی میں اندی تعالی میں اندی تعالی میں تعالی میں اندی تعالی میں تعالی

# جنت کی روشی:

یباں میہ بات دور کھو کہ دن رات کا میہاں جو نظام ہے ، وہ وہ ہال نیس ہوگا ، وہاں دن نیس ہوگا ، رات نیس ہوگی ، ایک خاص روشنی ہوگی جو کییشہ ای رہ کر سے گ جیسے کہ مورج نگلتے سے چھو تھے ہیسے روشن ہوتی ہے ، ندون ہوتا ہے ، نہ رات جوتی ہے ، جنت على ندون موكاء شروات موكى اليكن روشى موكى ..

بعض علائے فرمایا ہے کہ: جنت جنتیوں کے انوار کی دجہ سے روش ہوگی، جنتی اسے نورانی ہوں کے کہ اس کے بعد کمی روشنی کی شرورت نیس ہوگی۔

تو جنت کے اندرون اور دات کا نظام تو ہوگائیں دلیکن اللہ تعالی نے کوئی نہ کوئی فظام بنایہ ہوگا، جس سے معلوم ہوگا کہ کس کام کو استے دان ہو گئے ہیں، استے دان رسیجے تیں۔

بہرحان! جمعہ کے دن ایعنی ساتوی دن انفدتھ لی تمام افل بنت کو وقعت دیا کریں گے۔ بہرحان! جمعہ کے دن ایعنی ساتوی دن انفدتھ لی تمام افل بنت کو وقعت دیا دیے ہیں، وہ مجی اللہ تعالی کی طرف سے موتا ہے اور جنت دیے ہیں، خطیب صاحب کا خطبہ یہاں احتہ تعالی کی طرف سے ہوتا ہے اور جنت میں جس میدان کی جس جات کردہا جوں دور جس '' جامع سمجد'' کی جس بات کردہا ہوں دور جس '' جامع سمجد'' کی جس بات کردہا ہوں دور جس '' جامع سمجد'' کی جس بات کردہا ہوں دور جس '' جامع سمجد'' کی جس بات کردہا ہوں اور جس '' جامع سمجد'' کی جس بات کردہا ہوں دور جس '' جامع سمجد'' کی جس بات کردہا ہوں دور ہے۔ اس جس بات کے دور ہوں گے۔ دور ہوں جس میدان تا ہے ک

"وَلَا يَنْفَى فِى ذَالِكَ الْمَنْجَلِسِ وَجُلَّ الْإِ خَاصَوَهُ اللَّهُ مُخَاصَوَةً." (رَدَى جَا صَدَه) ترجد: "المجلس كاكوتى آدى باقى تيمن رب كاثمر الشرقعاتي الله سنة كسف ما شنغ كام قرا كين كيال

مینی ایک ایک آوی کے ساتھ اللہ تعانی گفتگوفرہ کیں گے، اب کروڈ ہا کروڈ آوی جمع ہوں سے کیکن ''لاہشگفلۂ شائن عن شائن۔'' اللہ تعالیٰ کو ایک شان ووسری شان سے مشغول جمیں کرتی، جیسے کہ یہاں بھی اس کے بندے تو بہت ہیں محرکوئی اس کو مشغول نیس کرسکتا۔ جس تو مجھی کمی سوچتا ہوں کہ وہاں جمیں کون یو جھے گا؟ لیکن پھر خیال آتا ہے ٹین! اگر اند تعالیٰ جمیں ای ولت ٹیس جولے جب کہ ہم اپنی مال کے بیٹ ٹیل چھوٹو اس وقت بھی ٹیس جولیں کے جب ہم خال کے بیٹ ٹین چھے جا کیں گے وائیک ول وہ تکی جس نے جمیں جنا اور ٹیک ماں وو ہے جس نے آمیس پٹی توٹی ٹیں ٹیر (مرنے کے جور)۔

آئیف روایت ش ہے کہ انقد تعالیٰ اند جرک رات میں جب کہ کامل سکون ہوتا ہے اور کو ٹی سیت گئیں ہوتی اکو ٹی آ واز نہیں آئی اس وقت بھی مقد تعالیٰ الجوری ا چی جو ٹی می دورش کے چلنے کی آورز سنتے ہیں۔

الیک بزرگ سف کہا کہ آبہ اللہ آپ ان چیز ول کو کیے جانے میں؟ قربیو اس چھڑکوقرز در چھڑ قرار کیا اس کے اندرایک در چھڑ نگاں اس کوقوزا کیا، ایک اور پھڑ نگاں اس کوقرز کیا وایک اور چھڑ نگار اور ان قمام چھڑوں کے درمیان سے ایک کیز اندا جس کے مندجی میں میز جاتھا، اللہ تھوٹی کس کوچی ٹیس جو لئے۔

وَ اللَّ مَعَالَىٰ اللَّهِ اللّ اللَّ قط بِهِ اللَّهِ "وَيْفُولُ وَالْمُنَا فَوْلُولًا وَاللَّهُ فَوْلُولًا اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْكُولُ اللَّهُ فَالْحُدُولُ مِنَا الشَّهَيْئِينَا فَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَاللَّهُ اللَّهِ اللّ

(زندي ن۳۵ ص.۸۵)

لینی بھرانشانعالی ارشاہ فرما کیں ہے کہ اتم مہمان آئے ہو، مہمان کا این ہوتا ہے کہ اس کا آلزام کیا جائے ، اس کی وقوت کی جائے ، ہم نے تشہارے لئے یہ ایک بازار دایا ہے ، (وہاں ایک بازار لگا ، وا ہوگا) اس میں جو بیچ همیس بہند آئی ہے سے اوا اس کے پیے مادے ذمہ بیں ہم نے پیے ادا کروے ، کو یا اللہ تعالیٰ عن کی طرف سے وہ اوگا، بیے اس کے کیا مو تھے؟ بین آتا ہے کہ:

> "قَتْرَضَعُ لَهُمْ مَنَايِرَ مِنْ نُوْدٍ وَمَنَايِرَ مِنْ لُولُوْ وَمَنَايِرَ مِنْ يَاقُوْتِ وَمَنَابِرَ مِنْ وَيُرْجَدِ وَمَنَابِرَ مِنْ فَعَبٍ وَمَنَابِرَ مِنْ فِطْهِ وَيَحْلِسُ أَدْنَاهُمُ وَمَا فِيْهِمْ مِنْ دَئَى عَلَى كَذَانِ الْمِسْكِ وَالْكَافُورِ مَايْرُونَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكُورُاسِيْ بِأَفْضَلَ مِنْهُمْ مَجْلِشًا ....الج."

(2 ندې ځاه کر)۸۱

#### اہل جنت کا اعزاز:

اس میدان میں جب لوگ رقع جول کے، یکو لوگ یا توت کے ممرون پر جول کے، یکو لوگ یا توت کے ممرون پر جول کے، یکو لوگ ایسے، ورجہ بدرجہ اول کے بہاں میک کر ایسے ، ورجہ بدرجہ اول کے بہاں میک کر ایس کے کہا ہوں کے بیٹے ہوں کے، اور یکھ بیٹے بیشے ہوں کے، اور یکھیا نیس بیٹے ہوں کے داور آنخفرت میں گئے نے ارشاد فر ایا کہ: ان میں سے کوئی بھی گھیا نیس ہوگا، جو وہ بیٹے بیٹے ہوں کے، وہ بیسمیس کے کہ ہم سب سے او نے بیٹے ہیں، آگے فرایا:

"رَفِي ذَالِكُ السُّوْقِ يَلْقَىٰ أَهْلُ الْجَنَّةِ بَعْطُهُمُ بَعْطَا قَالَ لَيُقْبِلُ الرَّجُلُ ذُوالْمُسُولَةِ الْمُوْتَفِعَةِ فَيَلْقَىٰ مَنْ هُوْ دُوْنَةَ وَمَا فِيْهِمْ دَنَى فَيْرُوْعَهُ مَايُونَى عَلَيْهِ مِنَ اللّبَاسِ فَهَا يُنْقَصَى آخِرُ حَدِيْتِهِ حَتَّى يَتَغَبَّلُ عَلَيْهِ مَا هُوْ أَحْسَنُ مِنْهُ."
(رَمْنَى نَا مَ صَنْهُ) ایک جنتی دوسرے جنتی ہے لیے گا، وہاں آگی ملاقہ نیں ہوں گی، سارے جنتی ائع ہوں گے، بیسے الل محلّہ منع ہوجا کیں تو ایک دوسرے سے مزاج پری کرتے ہیں، الل جنت من موں کے تو ایک اولیے درجے کا جنتی ہوگا ادر ایک پنجے درجے کا جنتی ہوگا، اب ظاہر ہے کہ دونوں کے درمیان فرق تو ہوگا ای اوان کے کہا میں میں مجمی قرق ہوگا اور دوسری چیز ول میں بھی فرت ہوگا، اس بنچے در ہے والے جنتی کے دل میں خیال آ جائے گا کہ بیرے کیزے محمل جن، ان کے کیڑے برمیا جن، اس خیال کا آن ہوگا کہ نکا یک اس کوالیا محسول ہوگا کہ میرے کیزے اس سے زیادہ حیتی ہیں ،اس کی وید یہ ہے کہ جنت میں کی کوغم ٹیل موگا ہ کی کارشک ٹیل ہوگا ، کی کوکسی پر حسد ٹیل ہوگا اور کوئی کی کو و کی کر بط گاخیل کداس کے پاس فلت ہے، میرے پاس کیول فیل ے، بیشتی اس بازار میں جائیں مے اور جرچیز ان کو پیند آئے گی اس کی طرف اشارہ فرادیں مے، فرشتے ان کو وہاں پہنچادیں مے، ان کے مکان پر پہنچادیں مے، اور وہ مکان ان کے ایسے ٹیس بول مے جیسے تم نے سمجے ہوں کے بلک ایک مکان دومرے مکان کے ساتھ ملا ہوا ہے۔

جنت کے درجات:

منتفوة من ب

"عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ أَنَّ الرَّبِيْعُ بِنَتْ الْمَبْرِيَّ فَلَهُ عَلَيْهِ الْمَبْرِيَّ فَلَيْهِ الْمَبْرِيَّ فَلَيْهِ وَمَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ أَمَّ فَالَتُهِ اللّهِ فَصَدَّتُنِيْ عَنْ خَارِثَةً وَسَلَّمَ فَقَالَتُ: يَهُ وَمُعَوْلُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ فَصَدَّتُنِيْ عَنْ خَارِثَةً وَسَلّهُ فَقَالَتُ عَلَيْهِ فِي اللّهِ اللّهِ وَكَانَ فِي الْمُحَدِّقِ فَاللّهُ فَيْهُ فَعَلَيْهِ فِي الْمُحَدِّقُ ضَارَتُهُ مَنْهُمْ غَرْبُ فَاللّهُ فِي الْمُحَدِّقِ ضَارَتُ فَاللّهُ فِي اللّهَاءِ فَي اللّهَاءِ فِي اللّهَاءِ فِي اللّهَاءِ فِي اللّهَاءِ فِي اللّهَاءِ فِي اللّهَاءِ فَي اللّهَاءِ فَي اللّهَاءِ فَي اللّهَاءِ فِي اللّهَاءِ فَي اللّهَاءِ فَيْهِ فَي اللّهَاءِ فَي اللّهَاءِ فَي اللّهَاءِ فَي اللّهَاءِ فَي اللّهَاءِ فَيْهِ فَيْهِ فَيْهِ فَيْهِ فَيْهِ فَيْهِ فَيْهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ ال

فقال به أمَّ حارثة اللها جِنَانَ فِي اللَّمَّةَ وَإِنَّ الْمُكَ أَصَاتَ الْهِزُدُوْسِ الْاَعْلَى " (الشِّرَةِ مِن mm)

ترجمها المسائل المركان المتعارف المركز وحارث من طراف كل ال النبل الناد كالجي فيهيد الوكياء وو المحضوث المنطقة كل خدمت على حاشر الوكى كنه كليس بإرسول الله (المنطقة) البرا النبي شهيد الوكيا البراء أنب المنك المالك البراء على ظاء المحصاية خلل جائك كراره المنت عمل كليا البراء في على مه كرول الدر خدا تواسع الول طرف البل كما المال البياسية بيليا مواق كالمجسد الول الول المنال كالمال السائل الماكور المركز على جند فيل كي تباعد الول الول المنال كالمال السائل الماكور المركز على جند فيل كي جنيل والمرتبا

وومرکي هاريڪ گهي پيد

سائبان الله کا عرش ہے۔ جب تم اللہ سے جنت ما تکو تو جنت اخرودی ما تکا کرو، اللہ تعالی ہمیں بھی تعیب قرمائے۔'' ای طرح تر زی شریف میں ہے:

''لَمُ نَنْصَرِفُ اللَّى مَنَاذِلِنَا فَلَقَانَا أَزُوَاجُنَا. فَيَقَلَنَ مُوالِنَا فَلَقَانَا أَزُوَاجُنَا. فَيَقَلَلَ مُؤَخِبًا وَأَهُ لَكُ مِنَ الْجَعَالِ أَفْضَلَ مِنْ الْجَعَالِ أَفْضَلَ مِنْ الْجَعَالِ أَفْضَلَ مِنْ الْجَعَالِ أَفْضَلَ مِنْ الْجَعَالِ أَفْضَلُ مِنْ الْجَعَالِ أَنْ فَلَابِ بِعِفْلِ مَا الْفَلَلِنَا '' (ترَدَى نَ ٢ مُن. ٨٠٤) وَيَعِيلُ مَا الْفَلَلِنَا '' (تردَى نَ ٢ مُن. ٨٠٤) وَ وَيَعِيلُ مِن حَيْ اللّهِ مُعَلِيلًا اللهُ وَيَعِيلُ عَلَى اللهُ اللهُ مَن كَام اللهُ مَن عَلَيْ اللهُ مَن كَام اللهُ مَن كَام اللهُ مَن اللهُ اللهُ مَن اللهُ مُن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مُن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللّهُ مُن اللّهُ مَن اللّهُ مُن اللّهُ مَن اللّهُ مُن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مُن اللّهُ مَن اللّهُ مُن اللّهُ مَن اللّهُ مُن اللّهُ مُنْ

ببرے فغلت ہے تیری ہتی ٹیں وکیے جنت اس قدر سنی ٹیں

ہم نے تو یوں تبجہ ہے کہ ریباں بھی اپنی من وٹی کرتے رہیں گے، آگے۔ ان رے لئے جنت نی وڈ کی ہے، نہ بھائی! ایبا تیس!! اسٹنٹ کرٹی ہوگی، محنت ریباں نہیں کرو محموقہ پھراللہ تو کی وہاں محنت کروائیں ہے!

دنیا محنت کی جگہ ہے:

یوں آتا ہے کہ: جس نے ویا میں محت کی اللہ کے سام تو ہاتا ہے ک

اگرہم نے اس زندگی میں منت ندگی اللہ تعالی سے سامنے تو ہدندگی اور اپنی غلطیوں کو نہ چھوٹر اتو پھر قبر میں معاملہ ہے ہوگا، وہاں تو تمہار ہے ساتھو کوئی قبیمی ہوگا، میمال تو تمہارے جاریار میں، اور دوسری جنریں جیں، وہاں تو کوئی تبیمی ہوگا، اسمیلے موں گے۔اکبرونہ آبادی کہتے ہیں ک

> میں کیا جو تربت ہے میلے رہیں گے! جہر خاک ہم تو اکیلے رہیں گے

یے شند تیر کے اور چاوری چاہدا کی جہت سارے یے وقوف میں جو پکی قیر بناتے میں، صافت کی بھی حد ہوگئی، جا کے ویکھو قبرستان میں کی قبریں بنی ہوئی میں، بہت سے اور گئید ہنا دیتے ہیں، کیا عماقت ہے ا

مسلمانوں نے رسول اللہ علی کے درشاد پر اور کہنے بر قمل کرنا ہی چھوڑ ویا، جو کچھ میرسے ہی عمل آیا جس نے کرنیا، جو تہذرے ہی عمل آیا تم نے کرلیا، اللہ یوں کہتے ہیں کہ دنیا علی اپنے اعمال کی اصلاح ندگی، توبہ ندگی، تو پھر عرفے کے بعد قبر علی معاملہ ملے ہوگا، اور اگر پھر بھی کسر پوری نہ ہوئی تو میدان حشر علی صالب برابر ہوگا، اگر پھر بھی کسر پوری نہ ہوئی تو پھر جہنم علی خوط دیا جائے گا۔ 'نعو فابلائل، (منعفر واللہ'' ووٹر تھائی معانے رکھیں۔

جنت میں قر پاک کرے لوگوں کو لے کر جا کیں ہے، قر سب سے پہلے مرودت اس بات کی ہے کہ ہم پاک معاف ہوجا کی، علام موجود ہیں، سنلے سمائل بنانے والسنے موجود ہیں، سنلے سمائل بنانے والسنے موجود ہیں، سب چزیں موجود ہیں لیمن ہم نے اپنی مرخی کرنی شروع کی گردی ہے، لوچ کرکے چلنا شروع ال ٹیس کیا، ہمیں کوئی کام کرنا ہوتا ہے یا کوئی فاوم کرنا ہوتا ہے تا کہ ہمیں بنا دو کس طرح نجر تا ہے؟ یہ آیک معولی چڑ ہے، کم اس کو بھی جائے والے ہے کہ چھے ہیں اور ہے چوکرے کرتے ہیں۔

لیکن دین کا کام اور رسول الله عظیظة کے احکام پر حمل کرنے کیلے کی ہے

پوچھے کی ضرورت جمیں، جو میں نے کر لیا وہ تھیک ہے، جر آپ نے کرایا وہ تھیک ہے۔

اور اگر جمیں کی نے کہد دیا کہ نمیں بھٹی الیا جمیں! قو ہم اس سے لڑ پڑیں
گے جمل اور ایر بھی کئی کہنا جا ہو کہ لو تمارے پاس جواب ہوتا ہے کوئی یات تمیں تو

مولو ہوں کو جو بھر کہنا جا ہو کہ لو تمبارے کی جی جو بھی آتا ہے کہدلو لیکن آیک وفت
آنے والا ہے، مارے جائے کا وفت آئے والا ہے اور ہم جہاں زندہ نمیں رہیں گے۔

اور وہ وفت قبر کا وقت ہوگا، وہاں جمیں کوئی ہو چھے والا تیں ہوگا، کوئی فریاد کو فکھنے والا

#### عذاب قبركا أيك واقعه:

جس نے برائے زمانے میں ایک کانی تصفیٰ شروع کی تھی، اس میں جو واقعات جمیب وغریب ہوتے تھے اس کو تھو اپر کردہ تھا، بعد میں یہ چیزیں مجبوز اور \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ایک واقعاس کا بچھے مادے کہ

> " کیسہ فوقی ہے وہ گھر آئے ،گھر اس کی جمن کا انتقال ہوگی ہ اس کو فین کیا میں اس عاسطریق ہے اور قبر جن ورا نیز ہے ہوئے گئے تو جیب سے ہؤا گر گیا، اس کو خیال کیس ریا ، بعد جس و یکھا کہ ہو تیس، نب معلوم ہوا کہ قبر جس روح بارہ قبر اکھیز کی، " نیوست یا ورکھا کہ قبر کو دوبارہ نہ کھولو اس لئے کہ میت پر جو پھی گزرتا ہے اس کو دیکٹ ہم پرواشت کیس کر سکتے ، ایڈ تی فی جمیں معانی فی کس یا"

> ''قرال فوق نے قبر کھود ی اور پنا مؤا افعالیا، اس نے دیکھا کراس کی بمن کے سرکے بال اس کے باؤل کے ساتھ بالدھے ہوئے میں اور دو پیٹی جولی ہے، ابھی تو وٹن کیا، اس خاتوان کے سرکے بال باؤل کے انگونٹوں سے بالدھے ہوئے میں اس کو دیکھ کر بہت ترس آیا، اس نے جاتو گے کرکے بال کات دے اور میت و هزام سے جیچے کر گئی، ساتھ ہی اس سے باقدہ یہ آواز آئی کہ فالم تونے ابھی تک میرا بیجھا نہیں ھیورہ''

ہمیں کیا معلوم ہے کہ کیا جورہا ہے قبرستان میں! قبروں میں، یبال عیش و

عشرت ازار ہے ہیں، میت کوؤن کردیا ہمیں کوئی خیار ہی گیل گزرہ ۔

قو ہوں کہتے ہیں کہ قبر کے اندر میت کو عذاب ویا جاتا ہے ، اور اتنا عذاب دیا جاتا ہے ، اتنا عذاب ویا جاتا ہے کہ میت اقبار پینیں ، رتی ہے کہ مشرق و مقرب کن تمام چیز میں اس کی آواز منتی میں ، الکا اللّفظئیں '' صرف انسان اور بھوں کے سوأ۔

ا نسان اور جمل نہیں منتے ، کیونکہ ان کے لئے اللہ تعالی نے عالم طیب رکھا: ہے۔ امارے سامنے مروے پائے اوسے این واپسے ای - ہم کہتے این فویک فحاک ہیں -

#### عذاب قبر کی مثال:

ا مع فران رسما الله تعالی فردئے جی کراعظ ب قبر کی مثال الیا ہے کہ کوئی آوئی تبید ہے موقعہ سویا ہوا ہو، دونواں مجائی ایک طار پائی ہے لیتے ہوئے ہور سوے ہوئے جی الیہ جنت کی میر کرم ہا ہے اور کیں ووز نے کی میر کرد ہا ہے، اس کے من ظراور جی الی سے مناظر ور جی ادار کیا رصدانلہ تعالی فرائے جی کہ بالکل اس طرح مجمود کرمیے ہا ہو طالات کر سے جی جسی معنیم کی کہ دو کیا طالات جی ؟ جیسا جی صرف من والینہ ہوا تظریح ہے کہ قبر جی ایم نے مرہ واتاد یا جمالا اور جیسا جی سے کہا کہ جلس جو قالوں اور کی گئید ہی باتھ ہے جیں۔

ان رہ ہے ہاں ایک نوجوان فوٹ ہوا۔ اس کے باپ نے اس پر قید ہنا ہے ، میں ہا۔ جہائی ا باہر کے کے کو کیا کریں گئے ہات فوائد کی ہے! قبر کے اندر کیا ہور ہاہے! اس کے لئے ہم نے کوئی انتظام نمیں کیا، جو پہنے کتھ ہیں ان کے لئے کوئی انتظام نہیں کیا مہر حال ایک عرض کر ہاتھا کہ جنت میں ایک میدان ہے، جس بی اعتداد ٹرا کی گئے۔ اور ان جنت کو جد کے ون بھی کہا کریں ہے ، اور اس میں خود خدید ارشاد فرا کی ہے ، اور ان کوال دان تھا گف دیں ہے، ہرایک جنتی جو جو چیز جاہے گا، جنتیوں کے پاس تو دیسے مجمل کی ٹیمیں اولی وگلر دو جو جاہے گا دو اس کو دے دیا جائے گا، یہ جنتیوں کا گویا بھیر موگا۔

#### عورتوں کی اللہ سے ملاقات:

یوں کہتے ہیں کہتے ہیں کہ مودوں کو ہی جنت میں دعوت دی جائے گی بھی دو میرین شی دی جائے گی مردوں کو ہر جند کے دن اللہ تعان کی زیارت نمیب ہوا کر ہے گی، اور اللہ تعالی کی زیارت کے لئے ایک میدان میں جمع جوا کریں ہے، ور فواتین کو طیر افضر، ایٹر مید، وہ میدوں کے موقع پر جمع کیا جائے گا، اس میں این کو اللہ تعالی کی زیارت المیس جوا کرے گی، اللہ تعالی جمیں اہل جنت کی نمیٹوں سے توازی اور بھاری تمام خطائی افوشوں کو معافی قربادیں۔

میرے بھائی؟ وہ وقت آئے والا ہے، یہ سارے اوقات ہم پر گزرئے والے ہیں، مرئے کے بعد الحفے کے، یعنی دائے ہے۔ میں اس برق کے بعد الحفے کے، یعنی میدان محشر کے حالات ہم پر گزرئے والے ہیں، نفسانقسی کا عالم ہوگی، وہ حالات ہم پر گزرئے والے ہیں، نفسانقسی کا عالم ہوگی، وہ حالات ہم پر گزرئے والے ہیں، وہاں کوئی کسی کوئیس یو شصے کا، کوئی کسی کی بات تیس سے کا، یہ حالات ہم پر گزرئے والے ہیں، یکھالفد کے رہندے ایسے ہوں سے، جن کو بغیر صالب کانس کے جنت میں وائٹل کر، واجائے گا۔

الیک وفعہ مضور عُلِی کے فرمایا کہ کہتم اللہ کے بندے ایسے بوٹے جو بغیر حساب و کمانب کے جنت عمل جا کیل کے رسول اللہ عُلِی کے جب یہ بات فرما اُل تُر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عند نے عرض کیا، یا رسول اللہ ( عَلَیْکُ ) آپ کچو اللہ تعالیٰ سے ور ما نگلہ بیٹے! وی بڑار تو جنت مثل بغیر سماب و کمانب کے جا کیل ہے، آپ کچو اور ما تک لینے: فرمایہ ہرایک آدمی کے ساتھ مند بڑار ور سنا تھ اب صاب و کماپ لگاؤ مند ہزار کو مند ہزار سے شرب دویا ' کہا کہ: یارسول اغدا آپ بھواور یا تک لیے: فرمایا: اور بھی ما تک ایا تھا: دویہ ما تکا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے بھوسے وعدہ فرمایا ہے کہ: '' وَلَسُولُ الْعُطَلِمُ کُ ذِلْمُکُ فَنُوصِلَی ''' مُعَمَّریب تیرا رب تَنْ کوا تَنَا ویکا کراؤ راضی '' دویائے گا۔

ور بھی نے تھم کھال ہے کہ میرو اسمی اگر الیا بھی دور آھی ہوگا تو شکارائٹی ٹیک ہول تی جب تک کہ میرے تنام اسمی کا کو دور آٹا سے نکال کر جنت میں دائل ٹیک کردیا جاتا، بھی ٹیک راضی ہول گاہ تگر میر ایجائی اورو آس دفت ہوگا جب کہ رمول اللہ عرفیظی کی شفا صف ہوگی ہے ہم نے رمال اللہ عیفیلی کی سنوں کا خال اور ایک و دو بھری شفاخت کیکے اور کیوکر کریں ہے؟

اس کے ایس میشد کہتا ہوں، سینے ہر بیان ایس کہتا ہوں کہ رموں اللہ انگینگی کی شکل عالم اور ہم سے جو کوٹا میال ہوتی ہیں، وس کی اللہ تعالیٰ سے مو کی ما گھواور اس بات کی اللہ سے وعا آلرو کہ یا اللہ آئیس قیامت کے ون رمونی اللہ عظیمنگی کی است میں شاقی قربا اور ہم سے جو کوٹا میاں، الفرشیں ہوئی ہیں جمیس معاف قرامہ وصلی رفتی الفائی محتی میران وموڈؤنا رعسو وزار واضحار رفعموں

حضور علی کی معیت حاصل کرنے کے النے کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ گناہوں کو تجوز و یں،
ارے اپی شکل وشاہت اور وشع قطع حضور سلاقی جیسی
بنائیس، النتا کاللہ جاری اس تھوڑی تی محنت، تبدیلی اور
بیش قدی سے اللہ تعالی اپنے فضل و کرم کو جاری
طرف متوجہ فرماویں سے اور جمیں النتا کاللہ جنت میں
حضور شاہ کی معیت نصیب ہوگ ۔

٠

# زندہ اور فوت شدہ برزر گول کے حقوق

حضرت آوم علیہ السلام ہمارے جدامجد ہیں، مب سے بڑے ہمارے بزرگ ہیں، کیا ہم نے ان کے لئے بھی ایسال ثواب کیا؟ ہم نے بھی ان کے سئے رفع درجات کے لئے وعا کی؟ بھی ہم نے ان کے لئے ذخیرۂ آخرت بھیجا؟ آخران کے بھی ہم پر حقوق ہیں، ہمارے والدین جن سے ہم پیدا ہوئے، ان کے بھی ہم پر حقوق ہیں۔

#### يم (الله (لوحق الأمم) (لعسر الله ومول) عن عباده (نزي (اصطف

ہمارے مطرح ذائع صاحب نے (ؤاکم عبدالرزاق اسکتر) بہت اچمی یا تھی آپ کو بتال ہیں۔ رمضان مبارک کا مہیندا مباہبت اور کم ویش ہرسال آپ اس وضوع پر باتھی ہفتے رہے ہیں واب علا کے پاس کوئی تی بات کہنے کی لیس وصرف یاد و بانی کی ضرورت ہے۔

مَشَعُونَ شَرِيفَ مِن اَيكَ مَعْقَلَ باب باندها كيا ہے "باب فنوَيْهِ الطَّوَمِ" مِن كاسطلب بدے كدائية دوزے كو باك دكھنا۔

تر قب و تربیب میں ویک حدیث ہے کہ آخضرت میں گئے کے زماند میں دو مورتوں نے روز و رکھا اروز و میں اس شدت ہے مجوک گئی کرے قابل برہ شت بن گئے۔ وہ ہلاکت کے قریب مین کشیرہ محابہ کراخ نے کئی کرام میں کی کہ عربی کی خدمت میں ان کا معامد ویش کیا تو آپ میں میں کے ان رونوں کے باس ایک باید لدیمیجا اور فراما کے دوس یں تے کریں، چانچ مدیث می ہے:

"فَفَالَ إِلَّحْدَاهُمَا "قِلْنِي" فَقَاءُتْ فَيْحًا وَدَمَا وَصَدِيْدًا وَلَحُمَّا حَتَّى مَلَّاتُ بَصْفَ الْفَلْحِ ثُمَّ قَالَ لِلْأَخْرَى ...... ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَافَيْنِ صَافَعًا عَمَّا أَحَلَّ اللَّهُ لَهْمَا وَأَفْطَوْقًا عَلَى مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا جَلَسْتُ إِحَدَاهُمَا إِلَى الْأَخْرَى فَجَعَكَ تَأْكُلانِ مِنْ لَحَوْمِ النَّاسِ."

(الترخيب والترزيب ع:٣٠ من: ٣٠٨)

حضور منظائے نے ان دونوں کو تے کرنے کا تھم فرمایا، دونوں نے تھے گی، تو اس جس بیپ، گوشت کے گلؤے اور تازہ کھایا ہوا خون وغیرہ نگا، لوگوں کو جیرت جوئی، تو حضور منظافے نے ارشاد قرمایا کہ: انہوں سفاحی تعالیٰ شاند کی حامل روزی سے روزہ رکھا اور حرام جیزوں کو کھایا کہ دونوں فورشی لوگوں کی فیبیت کرتی رہیں۔

کی سلمان کی فیبت کرتا ایبا ہی ہے بیسے کسی مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ قرآن کرتم میں بھی بدھنمون بیان فرمایا گیاہے۔

ما ٹھا کافٹدا کے ملک ہیں تو اب ون بہت چھوٹے ہوگئے اور دات بہت بوئی ہوگئ، دن است چھوٹے کہ جمج ہم گلامگو ہیں منظے تو آٹھے بھیر ہاست پر مورج مکانہ اور میا ریجنے والے نئے کے مغرب ہوگئے۔ اب جار بہتے سے ساد کرمن تو ہجے تک مات عل مات ہے، اور دن چھوٹا سا دیکن اس ہیں ہمی بھارے بہت سے بھائی ایسے ہوتے ہیں جو دور وجھی رکھتے۔

#### روزه کی حفاظت:

ہمارے حطرت تحلیم الاست مولانا انشرف می تھائوی رحمہ اللہ تحالی ارشاد غربات ہے کہ:'' مردون کی نسبت مورتیں روزوزیادہ رکھتی ہیں۔''

کی گھر میں آپ کم ویکھیں کے کہ حورتی روزہ رکھے والی نہ ہوں، سرواتو

کو تائی کر لیے ہیں، سستی کر لیے جیں، لیکن حورتی فین کر تی ۔ اور جن سرووں کو اللہ

سجانہ واقع لی نے فوق نعیب فربایا ہے، وہ بھی اس جن کو تائی نہیں کرتے ۔ گر میوں

ہر کھنے والے بقے، انہوں نے این رفوں جن کئی روزہ رکھا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جب

آپ نے روزہ رکھ بیا، چر اس کی حفاظت کریں ۔ روزہ رکھنا تو آسان ہے نیکن محض

اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے اس روزے کی حفاظت بھی کی جائے۔ حتی کہ اور چیزوں

عددہ خویات ہے بھی پر بیز کیا جائے ، فشول بات تدکی جائے۔ حتی کہ اور چیزوں

صاحب (ڈاکٹر وسکندر صاحب ) ایک واقعہ شارے بھے کہ:
صاحب (ڈاکٹر وسکندر صاحب ) ایک واقعہ شارے بھے کہ:

''نیک بزرگ وہمری جگر گھے، پوچھا کہ وہ صاحب کہاں ہیں؟ گھر والول نے کہائیس ہیں۔ انہوں نے کہا: کہاں شکے ہیں؟ گھر والول نے کہ ہمیں معیم ٹیس۔ واپس آ گھے اور واپس کے بے تحاشا روئے کہ مجھے اس بات کے کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ بھی نے تقو بات کی ہے، فضول ویت کی ہے، قیامت کے دن اس کا بھی صاب ہوگا۔''

جب آپ نے روز و رکھانے تو حتی الوسع جہان تک ممکن ہوآپ کی زیان ہے

کوئی نخوادر کوئی فضول کلیڈیوں ٹکلفا جائے، رصفیاں البیارک بین روز و تو آپ رکھی کے بین اساتھ کے ساتھ این روز و کی پرورش کرنے کی ضرورے ہے، اور وہ ہوگی اللہ تعالیٰ کے ذکر ہے۔

#### جامع نصیحت:

اليك تحض حضور المنطقة كى خدمت مين حاضر اداء كينه لكانا يا رسول الله (منطقة) بمحد كوني تعيمت فرمانية الكن بالتدايي تدبوه بذها بوكي بنول بالتداياة تين راقي ر

آ تفضرت مینجیجه نے ایک می لفظ ارشاد فربایا "لا میزال بلسائنگ وطایا جن دیلی الله "(الترثیب والتر بیب ن.۲ ص ۳۹۱) بیشه تیری زبان الله کے ذکر سند تر دی چاہئے ۔ چلے سارہ کیماس میں آئیا۔

آخضرت عَجْفَعُ کی نیک بات پرعمل کرلیں، "لا یَوَالْ لِلسائک وُطَلِهُ مِنْ وَنَحُو طَلْمُهِ" مِیشَا تیری زبان اللہ کے ذکر سے تروی بیاستا۔

مجیمی بانکنا، فضوف با تین کرنا، انو بات ہے، بولید آپ کا گزر کیا، جو بات آپ کا گزر رہا ہے اس کو اللہ کے ذکر کے ساتھ معمور کریں۔

انسانی اعضائز بان کی بارگاہ میں:

میہ زبان انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک چیز مطا<sup>ع ن</sup>ر مان ہے کہ یہ ججیب و تر یہ۔ محلوق ہے!

ایک حدیث ترایف میں آتا ہے کہ:

"عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ اللَّحْدَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ

ترجمہ: الشعارے الى معید الفارق رضی الله تمالی عصد الفارق رضی الله تمالی عصد الفارق رضی الله تمالی عصد الفارق و جب تن المحالی علی الله تمالی الله تمالی الله تا تمالی الله تا تمالی تا تمالی تا تمالی تمالی

یہ زبان خفول بات کرتے خود تو اچپ جاتی ہے داخوں کے درمیان ، اور انتقال کے درمیان ، اور انتقال کے درمیان ، اور ا انوائے پڑتے بین سر پر اُنول خالہ بات کی ، کی آو برا ابدا کہا الوقی الذی بات کی جو نہ استے کی تھی استان کو اتم خود استان کو اتم خود سوچوا کر جب میاں جو کے کھلوائی ہے تو اللہ تعالٰی کی درائنگی والے اعمال کر کے پیمر آخرے میں بھی جو تے پڑیل کے یا نتیس مجان کے اند تعالٰی زبان کے جو تے کھلوائی ہے اند تعالٰی زبان کے جو ت

## بچوں کی تربیت

آپ ہاشا کند روزے رکھیں کے اپنے اٹن ومیال کو بھی روزے رکھوا کیں ، اپنے متعمقین کو بھی ، اور اب تو جھوٹے جھوٹے کے بھی روزے رکھتے ہیں۔ حدیث  مجی، اور ہارے جو ہز مرگ فوت ہو بچتے ہیں ان کے لئے بھی ایسال ٹواب کریں۔ مائی ایصال ٹواب :

مولانا مفتی محد شفیع ساحب (جن کی سوارف الترآن بیال مجی ہوگی) ان کے والد ماجد مولانا مفتی محد شفیع ساحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے آخری وقت میں فرہایا تھ، اور محترب سفتی صاحب نے اس کو نقل کی ہو، محد شفیع: تم ملاً لوگ ہو، محرب مجید بڑھ کر ایسال تو اب تو کر لیتے ہو، اس کی تو بھے امید ہے تم اہتمام کرو ہے۔ لیکن بچھ صدف و فیرات کے ساتھ بھی اسپ بزرگول کا تعاون کرنا چاہئے ۔ " جورا سال محرب بزرگول کا تعاون کرنا چاہئے ۔ " جورا سال محرب بزرگول کے اور الدین کے لئے جو فوت ہو بھی جس میا والدین کے لئے جو فوت ہو بھی جس میا والدین کے لئے جو فوت ہو بھی جس میا

### حضرت آوم کی شکایت:

میں نے ایک صدیت میں پڑھا ہے کہ سید، آوم ملیہ الصلاۃ والسام شکایت فرائے تھے کہ میری اداو نے بھے یادئیس دکھا۔ احضرت آدم علیہ اسلام عاد سے جد امجد میں، سب سے بوٹ مارے ہزرگ میں، کیا ہم نے ان کے لئے بھی ایسال قواب کیا؟ ہم نے کھی ان کے لئے رفع ورجات کے لئے دعا کیا؟ بھی ہم نے ان کے لئے زخیرۃ آخرت میجا؟ آخران کے بھی ہم پرحقوق ہیں، عادے والدین جن سے ہم پیدا ہوئے وال کے بھی ہم پرحقوق ہیں۔

ر ول الدُس ﷺ کے اور ہخفرت ﷺ کی است کے اکابر کے بھی ہم پرحقوق ہیں، ان سے پہلے جو انبیا ' کرام ہلیم السلام گزر ﷺ ہیں ان کے بھی ہم پر حقوق ہیں، تو میرا بھائی! رمضان مبادک کا مبادک میدنہ ہے، کچھ ان حفرات کے لئے بھی کرنیا کرد، کچھ کھل چلا کے ہو، صدقہ ، فیرات کر سکتے ہوؤ اس کے ثواب میں ان کو بھی شریک کرلیا کرو۔ اگر بچھ صدقہ فیرات نہیں بھی کر سکتے تو ان سے لئے بچھ زبانی بھی ایسال ثواب کرلیا کرد۔

#### الله كاكرم:

ویسے میرے اللہ کا کرم ہے، میرے اللہ کا احسان ہے، لا کا لا کھٹکر ہے کہ میرے اللہ تعالی نے معاملہ ہم پرنہیں رکھا بلکہ خود تن طریقتہ بناویا کرنماز کے آخر ہیں ہم پہلے النجیات پزیشتے میں، کیمر درود شریق پڑھتے ہیں اور آخر میں وعا کزیھتے ہیں۔

"رَبِّ اجْعَلْنِنَى مُقِيْمَ الطَّلَوْقِ رَمِنَ فُرَيْتِينَ رَبَّنَا رَتَقَبُّلُ دَعَآهِ رَبُّنَا الْحَفِرُ لِنَى وَلِوَالِدَى وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوُمَ يَقُومُ الْحِسَابِ." (ايراجم: ١٠٠٠)

یہ تو اللہ تعالی نے کرم قربالا کہ ہم نے بید دعا کیڑھ کی اور ایسال ثواب ہوگیا۔ لیکن میرا بھائی! کچھاچی خرف ہے بھی کیا کرو، ان بزرگوں کے لئے ایسال

ثواب مجى كيا كرد-

ا کابر کے معمولات،

میرے مین صفرت مولانا محد زکراً بن کی تم تبلینی نصاب پڑھتے ہو، وہ ہیشہ اپنی طرف سے اپنے والدین کی طرف سے اپنے مشائع کی طرف سے اور آمخضرت کی طرف سے قربانی کا اہتمام کرتے تھے۔ اور اکابر کی جانب سے قربانی کا شہوت مدیث میں ملک ہے، جیسا کہ منگلو ہیں ہے۔

> "عَنَّ حَمْشِ رَضِقُ اللَّه تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيَّ يُضَحَّى بِكِيْشَيْنِ فَقَلَتُ لَهُ مَا طِلَا؟ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصَائِنَى أَنْ أُصَّحَى عَنْهُ فَأَنَا أَضْحَى عَنْهُ إِلَّهِ أَضْحَى عَنْهُ إِلَّهِ

میرے بھی معنوت مولانا محد ڈکریا رحمہ اللہ تعالی ایک قرآن رمضان المبارک میں ون کا اور ایک قرآن رات کا پڑھا کرتے ستے اور ایک قرآن تراور کا کا جب سحت المجھی تھی، بعد بھی کمزور ہو تھے تھے، اور ش نے پڑھا ہے کہ اہام الوطنية. رحمہ اللہ تعالیٰ کا بھی سکی معمول تھا۔ ایک قر آن ون کا، ایک قرآن رات کا اور ایک قرآن تر اور کے کا پڑھتے تھے۔

اس کے عادوہ وعائیں جی، استفقار ہے اس کا بھی ابتہام کرنا چاہیے۔ فضائل اثبال جی تکھا ہے کہ: حدیث شریف جی آتا ہے کہ اگر کوئی تخص متر بنرار مرتبہ کلمہ شریف پڑھ کرکسی کو بخش و سے تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما و ہے ہیں، تو اپنے مشاک کے لئے ، اسپنے بزرگوں کے لئے یہ بھی کیا کرو۔

ایک بزرگ فرائے ایں کہ میں نے بہت سے نساب بنا رکھے تھے کل شریف کے المیا دانند ہے ۔ میرے بھی بہت ہے ساتھیوں نے مجھ سے کہا کہ ہم نے تیرے کے سر بزار مرح کے شریف براحات اللہ تعالی ال کو برائے خیر عطا فرمائ۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالی توفیق عطائ فرمائے، چونک پر کمائی کا حمینہ ہے اس کئے اپنے والدین کے لئے اپنے عزیز وا قارب کے لئے، روست امناب کے لئے کیچہ کمانی کر کے جمیجور وینے لئے بھی کمائی کروادر ان سے بھے بھی تجیجو۔ ہم زبان کے بہت بڑے حقوق ہیں، جیسا کہ میں نے ابھی نقل کیا کہ حقرت آرم عليه الصلوة والحلام شكايت فرمات تق كدا "ميري اولا دين مجي بحلاديات!" دومرون کے لئے تو ایسال واب کرتے میں لیکن میرے لئے نہیں کرتے۔ بھائی اسم یر ان کا بھی حق ہے۔ اینے دوسرے اکا ہر کا بھی حق ہے۔ اللہ تعالی تو یک عطام فرمائے۔ اپنے مختابوں ہے تو ہر کرو۔ سب ہے بڑا اہم کام اس مبینہ میں کرنے کا ر ے کہ گنا ہوں سے تو بہ کرو۔ اور عل اسے بھا ٹیول سے کھول کا کہ واڑھی رسول اللہ عَلَيْنَ کے مطابق رکھوہ تا کہ قیامت کے دن رمول اللہ عَلِیْنَ کی خدمت میں حاضری ہوتو یہ کیدسکوک یا رسول القدا میں آپ کا استی ہوں، بیری بھی شفاعت کینے۔ اور اگر تم نے رسول اللہ عظی کا سنت پر استرا جلادیا تو میرا بھائی! کیسے کو گے! کہ: بارسول القدا ہم بھی آپ کے بعثی ہیں۔ معفور عظی کی سنت پر عمل کرو، اور تم تیس جاسنت کہ شاید اللہ تعالی اس عمل بنانے پر بخش و نے کہ انہوں نے میرے مجوب علی کی سنت کو بنایا تھا، میں ان کی بخشش کردوں۔

الله تعالی هاری بخشش فرمائے اور الله تعالی جمیں ان مبارک اور سعید اوقات کی قدر کرنے کی توثیق مطأ فرمائے۔ در قرم وجو (الما الله والاسرائل ورس الله الله

رسول اقدی میکافی کے اور آنخفرت میکافی کی است کے اکا بر کے بھی ہم پر حقوق ہیں، ان سے پہلے جوافیا کرام میہم السلام گزر مچکے ہیں ان کے بھی ہم پر حقوق ہیں۔ صدقہ وخیرات کرتے وقت ان کو بھی شرک کرلیا کرو۔

# قرآن کریم کے حقوق

ہمارے ول میں اس کی طاہری اور باطنی دونوں طور پر عظمت ہونی چاہئے۔ باطنی عظمت کا مطلب میہ ہے کہ قرآن مجید کا جنتا مرتبہ اور اس کی بردائی ہے، دوخوب دل میں بیٹھ جائے۔ يم (الله الموحق المزمج (تعسراني ومؤوك حتى حداد، (المؤبئ (صطفي)

الله تعالی نے جمیس قبل ولتیں عطا فرمائی تیں: بیت الله، کدم الله ( قرآن مجیر) اور رسول الله ( ﷺ )\_

تجلیات انبی کا مرکز:

کھیں شریف پر تجلیات کا روز افزوں غابہ ہے، تجلیات روز ادوز ادور افزوں میں ، ۱۴ انعتیں روزانہ اوز کی بوق ہیں، بھران سے بورے عالم میں سیلائی اوق ہے، مرکز تجلیات البیہ خان کعیا ہے، لئن سیکائی سینتر ہے۔

> آگر پید کوچہ جانال جی چھر بھر سے مرمارا اند دیکھا یار کو، گھر پار کو دیکھا دقو کیا دیکھا

اور طواف ، حقیقت بی جمایات البید کا طواف ہے، بنتا بندے کا تعلق اللہ مقال ہے وہ بنتا بندے کا تعلق اللہ مقال ہے وہ بنتا تعلق کر در ہوگا، اتبار حمول ہے جمد یائے گا، بنتا تعلق کر در ہوگا، اتبار حمول ہے جمد کم یائے گا۔

بیت اللہ شریف حق تعالیٰ کی نعت کمری ہے، ایمی چھنے ونوں ملہ السکڑ ر میں ہارش ہوری تھی، بیت اللہ شریف پر ملکی ملکی ٹیموار پڑر ہی تھی، میں نے کہا آٹھوں والوں کو انوار کی ہارشیں ہوتی تظرآری ہیں۔

خاندا عبد میں اگ جاؤدیت اور اتن کشش ہے کہ مثرق و مغرب، شیل و جنوب چہار اخراف سے دانداندانداز میں تکبیر پڑھتے ہوئے لوگ چلے آرہے ہیں، ہر زبان انسل، ملک اور مسلک و مشرب کے لوگ اس کی طرف کھنچ چلے ترہے ہیں، اہل ایران کے لئے یہ چکہ متناظیم، ہے، کراس کی حرف اوگوں کی رقبت ہے۔

#### قرآن کریم کی عظمت:

دوسرتی چیز الله کا کارسے احدیث شریف عمل آن ہے کہ اس کی توزائی شاند کا اللہ ہو کہ اس کی توزائی شاند کا اللہ ہو کہ اسے کہ اس کی توزائی شاند کا اللہ اللہ توزائی ہو کہ اس کا اللہ اللہ توزائی ہو کہ اللہ اللہ توزائی ہو کہ اللہ اللہ توزائی ہو کہ اللہ توزائی ہو کہ اللہ توزائی ہو کہ اللہ توزائی ہو کہ توزائی توزائی ہو کہ توزائی کی مضورہ دی ہے ، قوب مل کر اللہ توزائی کی مضورہ دی ہے ، قوب مل کر اللہ توزائی کی مضورہ دی ہے ، قوب مل کر اللہ توزائی کی مضورہ دی ہو کہ توزائی کی مضورہ دی ہو کہ توزائی کر اللہ توزائی کر اللہ توزائی کی مضورہ کی کا اختراف کمیں ، بیشنا تو الاس کر اللہ توزائی کر اللہ سے تھی تا میں مضورہ نے دی کہ اللہ توزائی کر اللہ سے تھی تا ہو کہ اللہ توزائی کر اللہ سے تھی تا ہو توزائی کر اللہ سے توزائی کر اللہ اللہ توزائی کر اللہ تا اللہ تا اللہ اللہ کی توزائی کر اللہ تا اللہ کی توزائی کی توزائی کی تاریخ کی تاریخ کی توزائی کی توزائی کی تاریخ کی تاری

#### قرآن کے حقوق:

قر آن جیدے تین حقوق میں ، حقوق کی ادا کی سلط میں ہمیں کو ہوال حین کرتی جائے ، حضرت موانا اشرف علی تقرنوکی کی ایک کتاب ' اصلاح انتقاب است اے ، جس میں اس سلد کی ہواری کو تربیش کی انصیلات بیان کی کئیں ہیں۔

يبلاق :

ببرحال قرآن مجید کا بہا میں اس کی مظمت ہے، عارب دل علی اس کی مظمت ہے، عارب دل علی اس کی خلاجی اور باطنی دونوں طور پر مظمت اونی جائے۔ بالمنی مظمت کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کا بیٹ مرتبہ اور اس کی بڑائی ہے، وہ خوب دل علی بیٹ ہو جائے، چنانچہ جس کو تعدل شان شاخہ ہو، عالم بور تو وہ وہ بیا ک موت کو و کے کر بھی دل علی سربت نہ لائے کہ: افسوں بھے یہ چیز (مثلاً کاد، کوشی و فیر و) میں ہے سربت نہ لائے کہ: افسوں بھے یہ چیز (مثلاً کاد، کوشی و فیر و) میں واللہ اور اللہ برق ور میں اس اس برائی برق وفیر و) میں اور تر اللہ برق ور اللہ برق ور اللہ برق ور اللہ برق میں اس نے کہ: وہا کی دوری میں اور ترت میں اگر چہ وہ تھی اللہ علی کی توقیق میں اس اور اللہ برق میں اس نے کہا ہے۔

# تخت سلیمانی ہے بہتر:

معترت الميمان عليه السلام تحت سليمانى پر كبين تشريف الم جارب بخرا آب كوبلو مين جنات السلان اور پرندب پرا بالد مع بوت تقره عجب عال تقرا السخ مين كى الله زمين الله حفرت سيمان عليه السلام كى اين كروفر كوويكها تو كها: البخان الند الله تعالى في كيني سلطنت هفرت سيمان عليه السلام كو والما فرمائى البه معترت سليمان عبيه السلام في جب به كيته بوت كي السلام أو علا فرمائى البه معترت سليمان عبيه السلام في جب به كيته بوت كي الدورائ الله بوجها كرتم في ايك تحت الميمان الميمان الميمان الميمان عليه المعتمد والمراكب المعتمد الميمان عليه الله من الميمان عليه المعتمد الله الميمان عليه الله من الميمان الله المعتمد الميمان عليه الله من الميمان الميمان الميمان الله المعتمد الميمان عليه الله من الميمان المي قرآن مجید کی دولت کے مقابلے میں، کا کات کی تمام چیزیں بچوں کے تعلقوں کی طرح میں، اصل دولت تو بیقرآن مجید ہے، اس کی جنتی مقلمت ول میں آئے گی، قرآن مجیدا تنا ہی اینار تک دکھائے کا۔

#### دوسروحق:

ودمراعق قرآن مجیدی خادت کا ہے، قرآن مجید یں ہے: "بِعَلُوا عَلَيْهِمُ آبابِهِ." (وورمول ان بِالشركي آبات كي علاوت كرتا ہے).

"زَسُولُ مِنَ اللَّهِ يَتُلُوُ؛ صُحْفًا مُطَهِّرَةً." (رسول، اللَّهُ كِي طرف ہے۔ الله ت كرتا ہے ہے كيزہ صحيفے)۔

الیک بزرگ فرد نے تھے کہ: یہ تو اللہ تعانی کا انعام ہے کہ ہمارے اور اللہ کے ورمیان میں وو واسطے میں۔ ایک صفرت بچرا کیل علیہ السلام کا اور ووسرہ آپ علی السلام کی اور دوسرہ آپ علی کی ذبان مبارک سے قرآن مجید کا جاری ہونا، اگر یہ واسطے درمیان میں نہ ہوئے، تو ہم قرآن مجید کی عدمت میں آب بوقے، تو ہم قرآن مجید کی خدمت میں آب وفتر آب علی کی خدمت میں آب وفتر آبا ہم قبر آب علی کے دبان مبارک سے وفتر آبا مجید میں کر دلوں پر کیا افرات فرآن مجید عال کے گون اندازہ کرسکن ہے؟ وہ معران علی کا دوس کی کردون نے گھے۔

# نى وى اور اخبارات كى تحوست:

آج ہم نوگوں کو حاوت کی توثیق کم ہوتی ہے، سی مسلمانوں سے کھم وں میں کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، مگر انہیں ترون جمید کی حاوت کی توثیق کم جی اوتی ہے۔ دوسری کنایل کتی بڑمی جاتی ہیں، جب سے اخبارات، فی وی آسمیا ہے اور ناول، افسائے آگئے ہیں، سمعانوں کے باتھوں سے قرآن مجید چین لیا می ہے، بہت سے گھر ہیں، جن میں میمیوں تک قرآن مجید کی حادث نہیں موتی۔

صديت شريف مثل بها "إنَّ الَّذِيقُ لَيْسَ فِي جَوَافِهِ ضَيَّةُ مِنَ الْقَرْ آنِ كَالَّئِيْتِ الْخَرِبِ!!

ترجہ:''جس انسان کے واُں کے اعدد قرآن مجید کا کچھ محصہ شہوہ اس وں کی مثال وہران گھرکی کی ہے۔'' مثال مشہور ہے'' فائد خالی را وہ سے گیرڈ' (خال گھر بیس شیعان ہمیرا جمالیتا ہے۔ )

يريشانيول كالسب

منحر میں قرآن کی حلاوت نہیں ہوتی ، ذکر نہیں ہوتا، درود شریف نہیں پڑھا

جاتا اور دوسری و بن کی بات تریس جوتی، اس ملئے رصت رخصت ہوگئی، ول کاسترانا کبال سے عاصل بوگا؟

حضور علی کا ارشاد سے کہ:

"عَنْ أَبِى خُرْمُوَةً وَحِسَى اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا فَمُ يَذَهُ كُووًا اللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ يَصَلُّوا عَلَى نَبِيهِمُ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ يَوَةً فَإِنْ شَاءً عَلَيْهِمْ وَإِنْ شَاءً عَلَيْ لَهُمْ." (تَذَى جَاء مُن ١٤٤٠) عَلَيْهِمْ وَإِنْ شَاءً عَفُو لَهُمْ." (تَذَى جَاء مُن ١٤٤٠) ترجر الله عَلَيْهُمْ وَإِنْ شَاءً اللهُول كَا مِثَالَ جُواكِ عَلَى عَلَيْهِمْ مِلَا عَلَيْهُمُ وَاللهُ عَلَيْهُمْ وَإِنْ مَاللَ جُواكِ عَلَى عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهُمْ وَاللهُ عَلَيْهُمُ وَاللهُ عَلَيْهُمْ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمْ وَاللهُ عَلَيْهُمُ وَاللهُ عَلَيْهُمُ وَاللهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ عَلَيْلُ عَلَيْكُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ عَلَيْهُمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُمُ وَاللّهُ عَلَيْهُمُ وَاللّهُ عَلَيْهُمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْهُمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْه

ای طرح ابوداؤوشریف میں ہے:

"مَا مِنْ قُوْمٍ يَقُوْمُونَ مِنْ مَجْلِسِ لَا يَذَكُرُونَ اللَّهَ فِيُهِ إِلَّا قَامُوا عَنَ مِثُلِ جِيْفَةٍ جِمَارٍ وَكَانَ عَلَيْهِمَ حَسُوفَ." (ايرادور ١٣٥ س ٣٠٠)

ہوگی۔''

ہم شام سے لے کر گئے کہ اور گئے سے لے کر شام بھہ اپنی زیم کی کا جائزہ
لیں، کہ کھر شل قرآن پڑھا جاتا ہے یا نہیں؟ پہلے ہر کھر ش اس کا اہتمام ہوتا تھا،
روزانہ کھروں ش الماوت ہوئی تھی، سب سے پہترین وقت الماوت کا تماز تجر کے بعد
کا وقت ہے، تجرکی نماز سے پہلے شعیعات اُلفٹی میں اور نماز کے بعد الماوت، باتی
دونوں سونے کی کانیں میں، یوسے کھروں میں لوگ اٹھتے ہی او بہج ہیں، وہر سے
سوتے ہیں، مشاک کے بعد ٹی وی دیکھا جارہا ہے، تبرے ہورہ میں، باتی کی جاری
ہیں، حالانک آئے خررت میں گئے نے اس سے شع قرمایا ہے، چنانچے حدیث میں ہے:
اسکن ڈسٹول اللّهِ حَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَكُونَهُ
اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَكُونَهُ
اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَكُونَهُ
اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَكُونَهُ

(سولما المام الك ص ١٠٠٠) رُجہ اللہ "تخفرت اللّظ حمثا كے پہلے نيد كرنے كو اور فراز مشاص كے جد باتي كرنے كو نايند فراتے شخص"

تعلیم الامت مولانا اشرف علی تفانوی کی طائفاہ میں مطرت کے زبانے میں عشاک کے بعد موجاؤ، جلدی عشاک کے بعد موجاؤ، جلدی عشاک کے بعد موجاؤ، جلدی موف سے تبجد کے لئے افسا آمان ہوگا، بے خوالی کی شکا بیٹ نہیں ہوگی، گولیوں کی مفرورت نہیں رہے گی، سنت کے خلاف کردگ تو ایسا می ہوگا، بہرحال مسلمانوں کا کوئی محمر تلاوت سے خالی تیں ہونا چاہیے۔

م علاوت كمعمول اكابر كم مخلف رب ين، روزاند أيك قرآن مجيد، 10

ے اور سے روز اندہ ۱۰ سیارے روز انداور کم سے کم معمول ایک بارہ روزان اور مہید میں ۲۰ سیارے الیاسینڈ اوپر دازم کر لیانا جاہئے ، جتنا اوب واحترام کے ساتھ پڑھو گے، ۱ تنا ای انشانی اوازی کے، ایک ساحب قرآن پڑھنا ٹیکن جائے تھے، انگی کیجیر کر ۱ هنڈا محکلام زائی، هنڈا محکلام زائی، ۱ پڑھتے رہے تھے، حق تحالی شان نے انش دیک

#### بدكاكا غسيها

سب تو دیندر گھروں ہیں مجل ہے اوسے کا معمول گھیں رہا، دپ نیک ہے، تو بیٹر آزاد ہے، سردا شیرازہ بھم کیا ہے، اب وگ ہودے (انگریزی بال کا رکھتے ہیں، پہلے اس کا روان کیں تھا۔ ایک صاحب نے بھی جدہ ایر پورٹ پر شمایا کہ ایک آدون نون میں شیح، جب والی آئے تو ہودے دورے اور نظے سر مجرہ شروع آدون بہت زیانے کی بات ہے، کچھ مورش جود کات رہی تھیں انہوں نے اس کو دیکھا تو عبت کے رتھ بالیا، آئیٹ بڑھیا تھر میں گئی، چولیے کی راکھ نے کر آئی اور اس کے سربرڈاں دی، س کر کہا کہ تو لڑکوں کو بال اکھا تا بھرتا ہے؟

اس وفت نئی ناب تھی، اس کولیجت آگی اور اس نے بال کواسے ، اللہ کی شال! اب ٹیکی مفور اور بدئی فالب آ مان ہے، باپ سپٹے نچوں کی اصفال و کرمیت سے تحریمی عاجم بور بائے ،شوہر اپنی ہوئی اور ہوئی اسپٹے شوہر کی : صلاح سے ماجز ہے، باپ مبینے کی اور بیٹر باپ کی اصلاح سے عاج ہے، ہم نے صفرت محمد عیاضی کو دیکھنے کی باب کے بہوا وفعہ رئی سے معاشر سے کو ایکھنا شروش کردیا، تھے۔ یہ تکا سے کہ بدی غالب آری ہے اور کی مغلوب اور دی ہے، اب شکل کا بیٹینا مشکل ہوگیا ہے، بیسب کی مسلمانوں کے معاشرے میں ہورہا ہے، اگر کوئی شادی بیاہ سنت کے۔ مطابق کرنا چاہتا ہے، تو اس کو معاشرہ نیس کرنے ویتاہ 'مخود کردہ را علاج نیست'' حملا وت کی برکات:

(يض:20)

ترجمہ: ""اے لوگو تہارے پاس آتی ہے تصحت تمہارے رب سے اور شفا کولوں کے روگ کی اور جارہ اور رصت مسلمانوں کے لئے !"

تم ال کوکہاں بھول مھے؟ یہ بھولنے کی چیز خیس ہے، دانشہ انتظیم قرآن جمید تمہاری سب فاہری، بافنی اور اندرونی، بیردنی بیار بول کے لئے شفا ہے۔

#### تيراحق:

قرآن مجيد كا تسراحل: قرآن مجيد كے مطابق اپني زند كيوں كو ذھاليں، ام المؤسنين معرب عائشہ صديقہ رمنى اللہ تعالى عنها وارضا با كے ايك شاكر، معزب سرون " نتے وہ آپ کی خدمت میں ہے، انہوں نے عرض کیا:" یَا اَمَّاهُا اَلَٰہِ اَلَٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمْ " (اہاں جان! تھے محتور سَیْلِیْکُ عَلَیْہِ وَسَلَّمْ " (اہاں جان! تھے محتور سَیْلِیْکُ کے اطلاق بَلایے اللّٰہ صَلَّم اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمْ " (اہاں جان! تھے محتور سَیْلِیْکُ اَوْمَا نَظُواْ آنَ ہُ اَلَٰهُ آنَ ہُ مَٰ اَلَٰهُ آنَ ہُ اَلَٰهُ آنَ ہُ اَلَٰهُ آنَ ہُ اَلَٰهُ آنَ ہُ اَلَٰهُ اَلَٰهُ اَلَٰهُ آنَ ہُ اَلَٰهُ آنَ ہُ اَلَٰهُ آنَ ہُ اِلَٰهُ اَلَٰهُ اَلَٰهُ اَلَٰهُ آنَ ہُ اَلَٰهُ آنَ ہُ اِللّٰہِ اَلَٰهُ آنَ ہُ اِللّٰہِ اَلَٰہُ اَلَٰهُ اللّٰہُ اَلَٰہُ اَلَٰہُ اَلَٰہُ اَلَٰہُ اَلَٰہُ اللّٰہُ اِللّٰہُ اللّٰہُ اِللّٰہُ اِللّٰہُ اِللّٰہُ اِللّٰہُ اِللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰلِمُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ الل

"ْوَالْقُوَاعِدْ مِنَ النَّسَآءِ الْاِتِمْ لَا يَرْجُونَ بِكَاحُا فَلْيَسَ عَلَيْهِنَ جَمَاحٌ أَنْ يُضْعَنَ فِيَاتِهُنَّ غَيْرَ مَعَنزَجَاتٍ بَوْيِنَةٍ وَأَنْ يُسْتَعْفِفُنَ خَيْرٌ لُهُنْ. " (الور: ٩٠)

''روں ہیں۔'' ''وہ ہوڑی مورتی جو نکاح کی صدے گزر ''گئی جیں، ان بر کوئی گناہ آئیں کہ وہ اپنے کیڑے (پردہ) اتار رکھیں، کہ ند دکھا تھی چگر میں اپنا سنگھار، اگر وہ اس سے بھیں (لیمنی پردہ میں رجیں) تو ان کے لئے بہتر ہے۔''

اب قصہ برتکس جوگیا، بوزمی کجا توجوان بھی پردہ نیس کرنٹس، برقد تو گیا،

دویٹہ بھی انر کیا ہے، اگر ہماری بیٹس جابتی ہیں کہ گھروں ہیں ہمام اور پین وسکون

ہو، دلوں کو راحت نصیب جو، تو قرآن مجید پرحمل کریں، آج چیرے کے پردے کا انکار کیا جاتا ہے، اگر چیرے کا پردو نیس، تو کس کا پردہ ہے؟ قرآن مجید ہیں "فوزی" کا لفظ ہے کہ تک کر اور جم کر گھروں میں بیٹنین کی بجائے دفاتر اور اسمینیوں میں اس کے برقس ہوگیا ہے، عورتیں گھروں میں بیٹنین کی بجائے دفاتر اور اسمینیوں میں بیٹنین کے برخان کی تجائے ہوں کی جائے ہے بھی ان کے زیر پا ہے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت تاب ہیں، بلکہ اب تو ہے منصب بھی ان کے ذیر پا ہے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت تاب ہیں، بلکہ اب تو ہے منصب بھی ان کے ذیر پا ہے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت

تلادت قرآن سے دل، بدن اور آنکھوں میں نور الانوار بنا ہے۔ نور آتا ہے، دل مجمع الانوار، نور الانوار بنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرشن مجید کے ہر ہر ترف کے نیچے تجلیات رکھیں ہیں۔ تلادت سے دل میں سکون آئے گا، گھرول میں بر کمیں اور رحمیں آئیں گی۔

## قرآن کریم اور شفاعت ِرسول ﷺ

میرے '' قاحفرت محد مصطفیٰ میکافتھ کے طفیل اللہ تعانیٰ نے ہم پر بے شہر العامات فرمائے ہیں۔ قیامت کے دل کوئی شفاعت کرنے والائمیں ہوگا، سوائے حفرت محمد رسول اللہ علیقے کے۔ نهم لظما (لإحمد الأحم) الصددالما و مايي محلي مجاده الذي الصطفي، (مابعرا

حضرت مولانا مفتی محد جمیل خان صاحب نے آپ حضرات کے سامنے وضاحت قربادی ہے کہ بیادارہ "اقر اُروشہ الاطفال" ایک عدرے ہے شروع کیا تھا، ایس آمیں طالب علوں کے ساتھ، اوراب الحمداللہ کراچی ہے گے کر گلگت تک اس کی افعائیس شانیس بن گئی ہیں، اورا شامہ ہرار طابعام اس شین زیاتیہ ہیں، تو آپ کے ان اور شیاب برت ترود کے ساتھ ہم نے ایک شاخ کولی تھی، اور خیال تھا کہ یہ ہے تیس کا میاب ہوگی واور خیال تھا کہ یہ ہے تیس کا میاب ہوگی یا اور خیال تھا کہ یہ ہے تیس کا میاب ہوگی اور خیال تھا کہ یہ ہے تیس کا میاب ہوگی یا تیس ان افتاح بور با کا میاب ہوگی مزید اس کے لئے لوگوں کی فرائش میں اور جارے پاس ان ایمی سے، اور ایمی مزید اس کے لئے لوگوں کی فرائش میں اور جارے پاس ایمی سے، اور ایمی مزید اس کے لئے لوگوں کی فرائش میں اور جارے پاس ایک میں جو دوس سلط کو مزید بڑھایا جات ، اور جیسا کہ مولانا نے فرایا گلگت میں دوشائیس بن اور گلگت میں دوشائیس بن

بھی تم تعداد میں ہیں، اور آغافائیوں کا اور شیعوں کا اس میں زیادہ حصر ہے، ان کے سہتال بھی ہیں، ان کے اسکول بھی ہیں، ان کے سب کچھ ہیں اور ہفارے پاس پکھ اپنی سبتال بھی ہیں، ان کے سب کچھ ہیں اور ہفارے باس بھی نہیں نہیں ہیں ہوار لیکن افرون اور صدمہ ہوار لیکن المحدوث وہاں اور انتخامات کا جائزہ کے امکانات المحدوث وہاں اور انتخامات میں اور انتخامات میں کوشش کی جائے گی، ایس اور انتخامات میں اور انتخامات کی خوات کی خوات کی دو اس بھی کوشش کی جائے گی، ایس میں بیند باتھی آجی آب معزمات کی خوات میں اس سلسلے میں وض کرتا ہوں۔

یہ قرآن کریم ، بس کی نبیت ہے ہم اور آپ بیبال بھی ہوئے ہیں جن تعالیٰ شاند کی تقیم الشان تعت ہے اور یہ وہ نعت ہے کہ سوائے سلی نول کے کسی قوم کے پاس نیس ایم الشان تعت ہے اور یہ وہ نعت ہے کہ سوائے سلی نول کے کسی قوم کے پاس نیس ایم ہوگ تو اپنے کارہ بار میں کئے ہوئے ہیں، اپنے سٹاخل شی سفنول ہے ایمن یہ قرآن کریم ، رسول اللہ بھی شفول ہیں ، جن بی ساری و نیا سفنول ہے ، کین یہ قرآن کریم ، رسول اللہ بھی تھارے نے لئے کرآئے ، جنسور بھی کے کرنیس آئے ، بلکہ اللہ جارت ایک و تعالیٰ نے آپ پر نازل فر بایہ اس وقت پوری روے زمین پہ صرف ایک اللہ جارت کی کہتے ہیں، اور جو صرف سندانوں کے پاس ہے ، اس آسانی کرا ہے کے بعد وہ اور ای صحیفہ مقدر کے بداوہ بھی و نیا کی کا بیس ہیں ، وہ اس کی سب کی سب محرف اور میدل ہیں ، وہ

#### مباحثه شاه جهان بوريس اسلام كي عظمت:

حضرت مولانا محد قاسم نافوقوی قدس سرد یانی دارالعلوم و بوبند، سبامیششاه جہان بوریس تشریف لے شخصے نے دہاں ہیسانیوں کا اسلمانوں کا اور دوسری قوسوں کا مشتر کہ جلسہ نشاہ حضرت کو اس جسساکا ہند جلائق آپ بھی تشریف لے شخص دا در دہاں 

#### بائيل من بالحج لا كه غلطيان:

اور ای بجرے جلنے میں فرمانا کہ بیسائیوں نے خود اعتراف کیا ہے کہ پانچ لاکھ غلطیاں جاری کتاب میں جین، بائیل کی چھوٹی می کتاب ہے، اور پانچ چار آ دمیوں کی تلعی ہوئی ہے، جیونے چھونے اس کے جصے جین، اس کے عدوہ اس میں حضرت مولی علیہ انسلاقہ والسلام کی طرف جو کتابیں مشوب کی جاتی ہیں ووجمی ہیں، حضرت نے قرمانے کہ پانچ لاکھ تفطیاں ان کی بائیل میں موجود ہیں اور ان (علائے سیمی) میں سے کوئی مختص آپ کے مقابلی جی جیم جیمی براہ

اس کے بعد حضرت نے عام اعلان کیا کہ کوئی صاحب اپنی کتاب کی حقائیت تابت کرنا جا ہے بیں تو بس حاضر ہوں، ویش کریں، اور اسلام کی حقائیت اور قرآن کریم کا میم متند ہونا، بغیر کمی تحریف کے اور بغیر کمی تید پلی کے ہونا، بیل ایت کرون کا۔

چنانچے کوئی مختص بھی آپ کے متنا ہے میں نہیں اٹھا، ان کے بڑے ہوے علماً بھی موجود تھے، بیسائیوں کی حکومت تھی ،عیسائیوں کی صدارت تھی، لیکن کوئی نہیں اٹھا، بیدمیدان سلمان جیت مجنے ۔

میرے بھائیو اور بزرگو دوستو! ہم لوگ تو دنیا کے چکروں بیں لگ مکے ، ونیا کے تصول میں لگ میں اور یوں مجھ لمبا کہ بیقر آن جید بر مناه بر حانا تو مولویوں کا کام ہے، بیخود عی سب مکھ کرتے رہیں مے اورال تے مرتے وہیں مے۔ اور میں تو اٹنی ونیا کمانی ہے، این وکائیں جانی جی ، اور جمیں قدام کام کرم ہے، فلانا کام کرم ے ، اتّی فرصت کس کے پاس ہے کہ دو قرآن پاک ہزھے، یا قرآن مجید کے معنی د مغموم کوسمجے، یاسمبر میں جاکر کسی استاذ ہے قرآن جید کے محج تلفظ کو معلوم کرے، حبيها كمي نے النا سيرها جميں بچين بي يڑھادي، ايها تن جمع حدر ہے جي ، اور زيارہ ر رمضان المبارك ميں ہم برسطة ميں، دوسرے ممارہ مينے اسے كام كے لئے ہن، اور ایک ممیند رمضان المبارک کا ہے کر اس میں کھے تحوزا سایز ہے ہیں، بہت ہے الیے بیں کہ رمضان السیارک میں مجی قرآن مجید ہورانہیں کرتے، اول ہے آخرتک قر آن مجید بھی ہورانہیں کرتے ، جہاں تک قر آن مجید کی تعلیمات کا تعلق ہے، اللہ رب العزت نے ہماری بدایت کے لئے نازل کیا ہے، اللہ کا اس میں کوئی مفاد نہیں تھا۔ مولا نا روی رحمه الله تعالی فرمات جن:

> مانه بودیم و تقاضه ماننه بود رصت حق ناگفته مای شتید

ہم نہیں ہے، مارا تفاضہ نیس نفاء تھی اللہ جارک و تعالی سے ماری ان کی ا بات کوئ فیا، اور نہیں اس وین فق کے سلنے قبول کرلیا، جنتے میرے بھائی موجود ہیں سب کے سب اللہ تعالی کا شکر اوا کریں کہ انتہ تعالی نے بھی قرآن کریم کی لعمت عطا فرمائی ہے، اور نہیں محدر مول اللہ عظامی کا غلام بنالیا ہے۔ والاعسر للمان علی والگ

پینکہ آپ حضرات کو ہیں کا موقع کم ملکہ اور یوں ہمی جیسا کہ میں نے عوض کیا آپ حضرات کے ذہوں میں یہ بات دائے ہوگی ہے کہ قرآن پڑھن ، پڑھنا اور مولویوں کا کام ہے ، ملاؤں کا کام ہے ، میں اپنی دکا تداریاں کرتی ہیں، تجارتی کرتی ہیں، بوٹ بڑھنا یا گری ہیں، بوٹ کا موار کرنے ہیں، ہے میں اپنی دکا تداریاں کرتی ہیں بڑھانا یا پڑھنا ۔ یہ تو ما اور اپنی کام ہے ، تشد تعانی نے اصان قربایا کہ آپ کو اپنے کا موں کے لئے قار فی کردیا اور اپنی کاب کے لئے اللہ تعالی نے ان نوٹے میو فی مولویوں کو متح لئے قار فی کردیا اور اپنی کاب کے لئے اللہ تعالی نے ان نوٹے میر فی مولویوں کو متح کر ہیا ہے کہ اس کے مرب میں ایک آ بت ، بھر کری تھوڑی نازل ہوئی ، کمی ایک آ بت ، بھر کری موری شار کی مرب ہیں ایک آ بت ، کمی دوج بیش ، کمی ایک آ بت ، اس طرح سیکس سال کے مرب ہیں ایک آ بت ، کار اور گی۔

حضرت جبرئيل هر رمضان مين قرآن كا دور كرتے:

مديث شريف شي آتا ب

"كَانَ يَلَفَاهُ فِي كُلِّ لَيُلَةٍ فِي هَيْهِ رَمُضَانَ فَيُدَارِسَهُ الْقُرُآنَ." (عارى ص.٣)

ترجد:...!" حفرت جبرتيل عليه احتلؤة والسفام هر

رمضان میں رسول اللہ منطقة کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ اور بورے قرآن کا دور کرتے تھے۔''

حالا کلیا بھی قرآن نازل نہیں ہوا تھا، لیکن پورے قرآن کا دور کرتے تھے۔

"عَنَّ فَاطِمَةً رَحِينَ اللَّهُ عَنَهَا فَالَتُ: أَسُوُ الْكُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ أَنْ جِبْرِيْلَ يُعَارِضَتِي بِالْقُرْآنِ كُلُّ سَنَةٍ وَإِنَّهُ عَارَضَتِي الْعَامُ مَرَّقَيْنِ وَكَا أُواهُ إِلَّا حَضَرَ أَجْلِيْ."
( المَاكِلَ عَنْ صَنَّهُ عَارَضَتِي ( المَاكِل عَنْ صَنَّكُ )."

میرے آقا مفرت میں میکھٹا نے کئی محنت کے ساتھ کئی مشقتوں کے ساتھ کئی گالیاں کن کر، اس قرآن کر کم کواس است کے لئے پیچایا ہے ، تاک بیامت عمرہ منا ہے۔

#### ستر ہزار آ دی بغیر حساب جنت میں جائیں تھے:

؟ محضرت علی کے قربالیا کہ: القداقالی سے بھوسے وعد وقربالی ہے کہ میری منت کے منز بزار آدی، ایسے دول کے جو بغیر صاب و کتاب کے جنت میں وطل بوج کیں سکے، چنائیے ترقدی شریف میں ہے:

> "عَنْ مُحَمَّد بَنِ زَيَاهِ الْآلَهَائِي قَالَ سَجِعَتْ أَبَا أَمْدَهُمْ رَضِقَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُلُ سَجِعَتْ رَسُولُ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَعَدْنِيلَ رَبِّيَ انْ يُلْجَلْ فَجَنْهُ مِنْ أَمْنِيلَ سَبُعِنْ الْقَا لَا جَسَابَ عَلَيْهِمْ وَلا عَدَابَ مَعْ كُلُ الْفِ سَبُعُونُ الْقَا وَلَنْتُ خَنِياتِ مِنْ حَنِياتٍ وَبَيْ، هَذَا حَدِيْتُ حَسَنَ عَرِيْتُ " (تَدَى عَ ٢ صَ عَنَاتٍ مِنْ عَنِياتٍ وَبَيْ، هَذَا حَدِيْتُ

> ترجی۔ " حضرت الوالمار وضی الله عند فرماتے ہیں کریس نے حضور سیکھٹے سے منا آپ فرماتے تھے کہ میر ب رب نے جھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ میر بن امت سے ستر ہزار آ وی بغیر صاب و کتاب کے اس طرح جنت میں واضی اوں شے کہ اان کو کوئی عذاب نہیں وہ جائے گا۔ (صرف بھی تیس بلک) ہر ہزارے ساتھ ستر ہزا، مزید ہی جائیں گے اور الفد فعالی اپنی تین کیس (جوئو) بھرکر جنت میں واقل کریں گے۔"

تو ہر جزار کوستر جزار کے ساتھ شرب دے کر و کھے لوکٹنا بٹرا ہے؟ ایک دوسری حدیث جی حضرت الس رمنی القد عندسے عروی سے کہ: "إِنَّ اللَّهُ عَرَّ وَ جَلَّ رَعَنَيْنَ أَنَّ يُلْجِلَ الْجَنَّةُ مِنْ أَمْتِينَ اللَّهِ عَرَّ وَخَلَ إِعْنَيْنَ أَنَّ يُلْجِلَ الْجَنَّةُ مِنْ أَمْتِينَ اللَّهِ الْحَلَ الْجَنَّ الْجَنَّ الْجَنَّةُ وَجَمَعَهُمَا فَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ الْحَلَ اللَّهُ الْحَلَى وَجَمَعَهُمَا فَقَالَ أَنْوَنَكُو وَجَمَعَهُمَا فَقَالَ مَنْهُ وَهُنَا بَا أَنْوَنَكُو وَدُفَا يَا أَنْهُ اللَّهُ كُلُّنَا اللَّهُ كُلُّنَا اللَّهُ عَلَى وَهَا عَلَيْكَ أَنْ يُتُوجِلَنَا اللَّهُ كُلُّنَا اللَّهُ عَلَى وَهَا عَلَيْكَ أَنْ يُتُوجِلَ فَقَالَ اللَّهُ عَلَى وَمَا عَلَيْكَ أَنْ يُتُوجِلَ خَلْقَا اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَدَقَى يَكُونُ وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَى وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا فَعَلَى الْمُؤْلُولُ اللْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْلُولُ اللْهُ عَلَيْهِ وَلَا الْعَلَمُ الْمُؤْلُولُ اللْهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ ال

ترجمہ: المحقور الله تعالی تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی تعال

وی بار معترت ابوکر رضی الله عد نے قربایا وی میں حمیس کیا ہے کہ اگر اللہ تعالی ہم سب کو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل فرباء یں؟ حضرت عمر رضی اللہ عد نے عرض کیا کہ اگر اللہ تعالی ہم سب کو ایک چلو میں جو کر جنت میں داخل کرہ جو ہیں تو کر مسکتے میں۔ آئی ضرت میں گئے نے معرت عرکی بات میں کر فربایا عمر کے کہتے ہیں۔'

ایک دومری حدیث می آنخضرت عظیمه کا فرمان بند:

"عَنُ أَمِنَ هُرَيُوا ۚ رَضِقَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ قَالَ: أَشَعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لَا إِلَٰهُ إِلَّا اللّٰهُ خَالِشًا مِنْ قَلِيهِ أَوْ نَفْسِهِ. رَوْاهُ الْبُخَارِئِ." (عَمُومُ صِعْمَةٍ)

ترجمہ: ... "معفرت الإبريره دشي الله عند سنده البريرة الله تعفرت المنطقة الله فرمان: قيامت الك دن ميري فغاعت سنده وشخص حصد بإسنة كا جس سنة عنوص ول سنديا بد فرمان علوم أخس سندل الذاك الله بإحادة كالد"

لینی کی ایسے آدی کوچہتم بھی ٹیس دہنے وواں گا جس نے امتریص سے لا اللہ لا اللہ محد رسول اللہ کا اقراد کیا ہوگا۔

آ خری فردیا کہ جھے اللہ جارک و تعالی علم قررہ کیں کے فرشتوں کے ساتھو، نہوں کے ساتھ صدیقول کے ساتھ اصالحین کے ساتھ ا جاؤ اور جہنم میں تہیں جت بھی آ دی اظرائے میں وٹیس نکال اور نکال ایس کے داور آ کر عرض کریں گے کہ بیاللہ ااب تو جہنم میں کوئی آدی بھی نہیں رہا، جہنے آدی نکال کئے تھے نکال لئے، جس کے دل میں ایک جو کے دائے کے برابر بھی ایمان تھا وہ بھی نکال لیا، جس کے دل میں ایک کی گیہوں کے دائے کے برابر ایمان تھا وہ بھی نکال لیا، جس کے دل میں ایک کل کے دائے کے برابر ایمان تھا وہ بھی نکال لیا، آپ کوئی جہنم میں تیں رہا، اللہ تعالیٰ فرد کیں سک ک

# الْمَفَعُ النَّبِيُّونَ وَهَفَعَتِ الْمَلَاتِكَةُ وَطَفَعُ الصَّدِيَّةُونَ، وَلَمُ يَتُنَ إِلَّا أَرْحَمُ الرَّاجِمِيْنِ. "

(مفكوة ص٠٠٥٥)

پین نبوں نے شفاعت کرتی، فرشتوں نے شفاعت کرتی، صدیقوں نے شفاعت کرتی، صدیقوں نے شفاعت کرتی ہے، محلول کی شفاعت کرتی ہے، محلول کی نظر سے فرائع کی فرائع کی اللہ اللہ کا نظر سے فرائع کی فرائع کی اللہ نظر سے نال میں اللہ نظر سے نال میں میں کتے آدی آئی اللہ نال کو اللہ نقائی کی اللہ بھی کہ کہ کا کی شکل گئے ۔ یہ اللہ جائے کا اور اللہ نقائی کی مطل سے اللہ جائے کا اور جو دو ہویں دانت کے جاندی طرح چکتے ہوئے اہر تکلی ہے۔ میں داخل ہوں کے اور جو دو ہویں دانت کے جاندی طرح چکتے ہوئے اہر تکلی ہے۔ میں داخل ہوں کے اور جو دو ہویں دانت کے جاندی طرح چکتے ہوئے اہر تکلی ہے۔ میں داخل ہوں کے اور خود ہویں دانت سے جاندی طرح ہے۔

میرے آتا معرت میں مصلف میں گئے کے مفعل اللہ تعالیٰ نے ہم پر ب شار انعابات قربائے ہیں۔ قیامت کے دن کوئی شفاعت کرنے والانٹیں ہوگا، سوائے معرت محدر سول اللہ میں کے اوگ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے پائی جا کیں گے، کہ آپ ہمارے جد امجد ہیں، آپ سے اللہ تعالیٰ نے محلوق کو شروع کیا ہے، آپ الماری شفاعت کریں، وہ قرما کی مے کہ میرا حوصد تین ہے شفاعت کرنے کا، اس اللہ کہ جھ سے ایک چوک ہوگئی ، اور جھے اندیشہ ہے کہ اس چک کی دید سے پکڑند لیا جاؤں ، آج میر سے اللہ کو انتخاصیہ ہے اتنا ضعہ ہے کہ "المؤ بالحصن بنا فاقعہ اللہ کا انتخاصیہ بنا فاقعہ اللہ کے بالم بالمج کا انتخاصیہ اللہ کے بات بالمج موار نداییا ضعہ اس کے بعد بھی ہوگا) چر معزرت فرح عید السلام کے باس جا کی ہے، ای طرح معنزت ایرانیم علیہ السلام کے باس جا کی ہے ، اور آخر میں معزرت مینی علیہ السلام کے باس جا کی ہے ، ای طرح السلام کے باس جا کی ہے ، اور آخر میں معزرت مینی علیہ السلام کے باس جا کی ہا تھ جوڑ ویں سے کہ تیں النسی نفسی ، نفسی النہ اللہ میں النام کے بات کے الدائے بڑے ہوئے ویں ہے کہ تیں ۔

#### شفاعت نبوی علیه شفاعت نبوی علیه

صرف ایک حطرت تحد رمول الله بینا الله بین کے روایات میں آت ہے کہ کی و حصے کھانے کے بعد لوگ رمول الله بینا کی فیست میں آئیں گے۔ فروا انداز و کی و حصے کھانے کے بعد لوگ رمول الله بینا کی فیست میں قریبائی لگ جاتی ہے، جوک لگ جاتی ہے، بیوک لگ جاتی ہے، بیال کہ و بیال کہ اور ایک فرواں ہے تکلیں کے مادر زاو خلک ہے بیاسے اور جاتے ہیں، دور بیال فرمایا کر لوگ اپنی قبرواں ہے تکلیں کے مادر زاو خلک ہے بیٹ سے بیوا ہوگے۔

ترجہ: ۱۰۰۰ کیا مرد بھی تھے، اور ٹی ہمی تھی اور سب ایک دامرے کی طرف دکھ رہے ہوں سے؟ آئخضرت عظامتاً بے ارشاد فرمایا عائش اُ آئی فرصت کی کوشیں ہوگی کہ وہ ایک دوسرے کودکھے تھے۔''

جرایک کواچی جال کے نالے پڑے ہوئے ہوں گے اسب بھی ، آسان کی طرف تکنگی باند مے ہوئے ہوں مے۔

میرے بوئیرا رسول اللہ ﷺ کے مثیل، اللہ یاک نے ہمیں قرآن مجید عطافريايا، وحول الله عَنْظُ كَعْلَيْل، الله إك في ميل وين تم عطافرمايا، وحول الله عَلَيْكُ كَ عَلَيْكِ ، الله تعانٰ نے بمیں ونیا و آخرت کی تعتیں مطافر ہا کیں ، اگر ہم رسول الله عَيْثَةً كاشريدادا فاكري ، اورالله تعالى كاشكرادا فدكرين تويد ماري كوناي بيد جارے ساتھیوں نے آپ کے شہر میں قرشن کریم کی تعلیم کے ادارہ ک س تویں شاخ کھولی ہے آ ہے ان کے لئے دعا فرمائیں ،اللہ ان لوگوں کو مزیر تو پیق عطا فریائیں وادرآپ کوشش کریں واور انٹر تعانی ہے وعا کریں کہ ایک ایک محطے میں "اقرأ روهبة الاهفال" كي شافين كمن جائين اين ليے كداس قرآن كريم كي قدر و عزلت ہمیں نب معلوم ٹیل ہے اب تو زیادہ سے زیادہ ہم یہ کر لیتے ہیں کہ قر آن مجید خريد لياء بهت انجعة ساخلاف اس برچ حاليا اور طاق ش رڪوساء المروي بيس رڪولن. تجمعي سال سکه بعد بھی دیکھنے کی تو نیل نہیں ہوتی، کیونکہ وہارے کمرون میں اور وہیسی کے مطال بہت ہیں، ڈش انٹینا بھی ہے، ولی می آرجھی ہے، ریڈ یو بھی ہے، وہرے تکھونے بھی جی و سادی چنزیں موجود ہیں ،قرآن کریم کے پڑھنے کی اور و کیلنے کی فرصت ممراً ومتى ہے؟ ليكن ہميں اس كي قدر اس دفت معلوم بوگي جب كر ہميں بيك 

#### قرآن پاک شفاعت کرے گا:

#### ایک مخص کی حضرت عزرائیل سے دوئی:

ایک مین کے ماتھ دوئی عی عزرائیل علیہ السلام کی، کہتے گئے یارا تہارے ساتھ دوئی ہے، بھی اس دوئی کا حق بھی از ارتبارے ہوئی دوئی ہے، بھی اس دوئی کا حق بھی ادا کر دھے! کہنے گئے جیے کووا ورست جو جو ۔ کہنے گئے جیے کہن اپنی تیادی ہوئی۔ کہنے گئے بہت اچھا! ایک دن انٹریف لائے، فریانے گئے چئے، کہا کدھر چلیں، کہنے گئے بہال جانا ہے سب کوادھ چلیں، کہا کہ آپ نے فو برے ساتھ دعدہ کر دکھا تھا کہ آپ جہال جانا ہے سب کوادھ چلیں، کہا کہ آپ نے فوائل کر دیں گے، تاکہ میں اپنی تیاری کردوں، فرمایا میں نے مطلع تو کیا تھا گئیں۔ کہنے گئے کہا گئی آپ کو آگا دکیا تاری کردوں، فرمایا میں نے مطلع تو کیا تھا گئیں۔ کہنے گئے کہا تھا؟ گئی گئے ایک دن میں بین نے آپ کو آگا دکیا دن میں بڑوی بھی آبا تھا، ایک دن ماہنے والے مکان پرآیا تھا، ایک دن میں جب بھی بناتا ہوں ای طرح بناتا موں ای طرح بناتا ہوں ای طرح بناتا ہوں ای طرح بناتا ہوں ای طرح بناتا ہوں ای طرح بناتا ہوں۔

#### قرآن ہے بردھ کر کوئی نعمت نہیں:

تو قرآن کریم کی نعبت اللہ تبارک و تعالی نے بھی عطا فرمائی ہے، اور سی سوبار تشم کھا کر اگ ہے، اور سی سوبار تشم کھا کر کے بات کہوں تو انتثار اللہ علی حائث تیل ہوں گا کہ ہمارے پائی قرآن کریم سے بڑھ کرکوئی لعبت نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے، اگر ہمارے کیڑے بھتے ہوئے ہوں تھا، ہوئے ہوں تھا، محالہ کرام دخوان اللہ علیم اجھین کا گزارہ ہوا تھا، سحا بہکرام دخوان اللہ علیم اجھین کا گزارہ ہوا تھا، سحا بہکرام دخوان اللہ علیم ماشرہوتے تھے،

آیک کمبل نیسٹا ہوا ہے، اور اس پر بول تھے ہوئے ہیں، اس حالت بنی کمن ہیں، ان کو مجھی شکایت نیس ہوئی، محاب کرام رضوان الذہبیم اجھین کو بھی شکایت نیس بوئی، شا اللہ سے شکایت ہوئی، شارسول سے شکایت ہوئی، ندایت بھائی بندوں سے شکایت جوئی، ندیز ول سے شکایت ہوئی، فکایت ہوئی تو کس بات پر بوتی؟

#### تبیجات فاطمیؓ کی برکات:

آیک وفعہ فقرات محابہ حضور علی خدمت بھی ہو ضر ہوئے اور کئے گئے کہ یارسول اللہ ایم نوک تو فقیر ہیں، صدقہ ہم ٹیمل دیے سکتے ،کوئی مالی نیکی کا کام ہم ٹیمل کر سکتے ، جج کے لئے ہم ٹیمل جاسکتے ، وغیرہ وغیرہ ، اور یہ ، لدار لوگ ہیں یہ سروے نیکل سے کام کرتے ہیں، تم بیوں کو کھانا ہے کھانے ہیں، صدقات ہے کرتے ہیں، غریب قرباً کی وشیری ہے کرتے ہیں، وغیرہ۔

مستخفرت من کھنے نے فردنیا، جی تمہیں ایک بات بنا دیتا ہوں کہ اگرتم اس پر عمل کراو کے قوید لوگ تبہارے برابر نہیں ہوسکیں گے، کہنے کے یا رسول اللہ! ضرور جزائے۔

قربایا فرخی نماز کے بعد پینتیس مرحب سجان الله ۳۰ مرحبہ المحد دند ۳۳ مرجبہ الحدد دند ۳۳ مرجبہ الله کری بات تو ا الله کبر کہا لیا کرد، کوئی حض تیس کی سے گا تعبارے ساتھ البیانسندر میکھنے کی بات تو کوئی درزھیس تھی، جھڑات امرا کو بھی معلوم ہوئی انہوں نے بھی شروع کردیا ہے اللہ کا کہ برق بی خربا کیرا کے کہا کہ حضور اور عمل تو انہوں نے بھی شروع کردیا ہے ، لینی امیروں نے بھی شروع کردیا ہے ، لینی امیروں نے بھی شروع کردیا ہے ، فرمایا ۳ فالیک قصل اللّه بُؤائیہ مَن یُسْدَانَهُ ۔ ۳ اب اللہ کا فضل اللّه بُؤائیہ مَن یُسْدَانَهُ ۔ ۳ اب اللہ کا فضل اللّه بُؤائیہ مَن یُسْدَانَهُ ۔ ۳ اب اللہ کا فضل سیر، جس کو جا ہیں مطافر مادیں )۔ اتنی بڑی بات ۔ کہ جو لوگ فقیر ہیں، امیروں سے آوھا ون پہلے ہند میں جا تھی ہے ۔ کھانے کو بکھ نہیں ویت میں چھوٹیمیں، سننے کے لینے بچھوٹیمیں ، مکان المحاكثين وبرخرت مع بعوث عظم بين الكن رمول الله عَلِيظَة كل معيت القيار كرلي. وہ آ ہے کہ انھان لائے ، ان کو آئی ٹوٹی ہے، تن راحت ہے کہ این کی راحت کون ناک الل و دومت کے ذریعے ہے دین کو راحت ٹیٹ ملتی، جا کرداری ہے راحیت انتیں مان والبنتہ ایک و ت سے روحت متی ہے کے رسوں اللہ منگے کے طریقے مرجلیں یہ ا الله بأب بمين حضور عليك كريت مرحلنا كارتريق ويسا

راما الاستاراليّ (شارع

# علماً کے فرائض

ہمارے اکابڑگی جو عاوت رہی ہے، یعنی اپنے کا سکارے اکابڑگی جو عاوت رہی ہے، یعنی اپنے کا سکس کی اصلاح کرنا اور اسوہ رسول اکرم علاقت سے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لینا، کسی شخ ہے، جس سے عقیدت، محبت اور تعلق ہو، اس سے اپنا اصلاحی تعلق قائم کرٹیس، شنز بے مہار آوی خواب، موجانا ہے۔

#### 

آپ معزات کو اس کئے زحمت دگی گئی ہے کہ آپ سے طاقات ہوجاہے ا اور آپ کی زیارت ہوجائے و دوسرا کوئی خاص سوخور آ (اس وقت زبین بیس) عمیس ۔

÷

آپ معزات ماشا اخداس ملک (انگلیند) میں رہتے ہیں، بہت ی چزیں افتی ہیں۔ بہت ی جزیں افتی ہیں۔ بہت ی جزیں سفنوں ہیں، و بیا تعلیم کا بھی ایش م فرائے ہیں، اور بعض چزیں اسک جی اجہا کہ صدیت میں فرمایا گیا ہے: "بین جند بھر فنخونج افیضه و بناجه فنخوند." (استکوم میں فرمایا گیا ہے: "بین جند بھر کا اور انہیں میں اور فرکا کے جمیل اس بات کا ابتدام کوئی این میں شائل نہ ہوں کہ جن سے فقد لکتا ہے، اور ان بن میں لونا ہے۔

علیٰ امت کی ذمہ داریاں جیسا کر آپ حضرات کو جھ ہے بہتر معلوم ہے، عام لوگوں سے زیادہ جیں، اور ش الن ذمہ دار بول کو دوحصول جی تقتیم کرتا ہول

#### ذاتی اصلاح:

انسد فیک حصرتر ہے دی واقع اور بخرادی اصفاح کا جس بیں اپنے الل و عیال بھی شائل ہوجاتے ہیں ، اپنے گھر والے بھی اور ووسرے متعلقین بھی ، اس کا خاص طور پر اہتمام ہونا جائے۔

#### امت کی اصلاح:

### م تائے دوعالم کی ریس تہیں:

آپ مشرات کو جھو سے زیادہ مسوم ہے کہ آتھ فرت میں گئے کو جالیس سال کے بعد نوسے کی اور اس کے بعد آپ واپائٹ صرف خیس سال رہے، اور ہیں ہے میں سعلوم ہے کہ آتھ فرت عیض نے اپنی راحت، آسائش اور اسپے آرام کی پرداونیس کی میں کو کہ سخفرت عیض کے ذہبے است کی داش کی آپ عیض کی آپ عیض کے جیٹے برانہ تو ت و مزدیت تھی، قام ہے کہ کوئی تھی ہی آتھ فرد عیض کی رہی نہیں آرسکتا، معنی خیران دوتی ہے کہ جے مسال فو کہ کرد میں کیفیس افعاتے رہے، بعد میں عدید طبیبہ آ مکنے، وس مال کے بورے عرصے بیں عرب جیسی اجذاتی م، جو کمی کی بات مانے کے لئے تارنین تمی، آب نے ان کو بھی رام کرلیا ور ووسری طرف آب نے اسلامی سرحدوں بر کسری سے اور ان کی فوجوں سے مقابلہ شروع کرویا۔ بدآ ہے کی ای محنت کا نتیجہ اور شمرہ تھا کہ جب آب ﷺ ونیا سے تشریف لے کیے تو سارا ملک عرب آب کے زیر تکس تھا، بعد میں بھر تنتے بھی پیدا ہونے اور بہت سے ایسے لوگ مرتد ہوئے جن کی تمل اصلاح نیس ہوئی تھی ،آپ کے خلفا کے دریعے اللہ تعالی نے اسلاح فرمانَ ،خاص طور برآ مخضرت علي كان عار معرت الوكر صديق رضى الله تعالیٰ حنہ کے وَدِ لِیدان کی اصلاح فرمائی، تو پیں عرض کر رہا تھا کر آمخفریت حیکیٹے کی تو کوئی رئیس نیم کرسکتا، کیونکه زندگی کا کوئی ایسا شعبه نبین جس میں آنحضرت علیہ نے امت کی راہنمائی نہ فرمائی ہو،عقل حمران رہ حاتی ہے کہ تھوڑے ہے عرصہ میں آ مخضرت علی فی بری قوم کواور قوم کے بعد آنے دائی مل انسانی کوراہ راست وکمائی اور ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف منوبہ فرمایا، ہم لوگ آخضرت علی کے نام لیوا یں، لیکن ہم میں بہت کزوریاں پائی جاتی ہیں، سب سے پہلے میں نے کہا تھ کہا تا انفرادی اصلاح منروری ہے جمر افسوں کہ ہم اس کی طرف متوجہ نہیں۔

#### كرنے كا كام:

آپ سے اعادیت بل پڑھا ہے کہ رسول اللہ عظیمہ برسوقع کی وعا کی فرمائے تھے، اور است کوسکھاتے تھے، ہم سے تقریباً یہ بھی مجھوٹ چکی ہیں، بہت کم آدی ایسے ہول سے جواس میں مشغول ہوں ہے، یہاں (انگلینڈ) کے رہنے والے مولومیں کا تو حال میرے کرسونا، کھانا اور بس! خوب سوتے ہیں اورخوب کھاتے ہیں، اور بکھ اللہ کے بندے تو ایسے بھی ہیں جو مونے بھی بہت ہوجاتے ہیں۔ تو میں اس سلسلے میں یہ بات عرش کرنا چاہتا ہوں کو اپنی واتی اصلاح سے بھی آ دی کو فارغ نہیں ہونا جائے ہے۔

جارے اکار بیش صاحب نیست ہوتے تھے، الل اللہ سے تعلق ہوتا تھا، اور تقویٰ وطہارت کی زعرگی ان کا شعاد ہوتا تھا، تکر ہم تقریباً ان چیزوں کو بالکل ہوں سے ایس، ادھر ادھر کی چیزوں میں تو مشغول ہیں، لیکن خاص ہارے جو کرنے کا کام ہے اس بی کونائی ہوگئی ہے۔

یں آپ حفرات کی خدمت ہیں یہ عرض کونا جاہتا ہوں کہ آپ حفرات اپنی دسلاح کی طرف اور ذکرا تھی کی طرف خاص طور پر متوجہ ہوں، کی شخ سے تعلق ہو تو ان کے بتائے ہوئے معمولات کے مطابق تمل کریں، اگر کسی شخ سے تعلق نہ ہوتو کس شخ سے تعلق قائم کریں، ہمرہال ہارے علا کرام کوشتر ہے مہارئیس ہوتا جاہے بلک ان کی ٹیل کی کے ہاتھ میں ہوئی جائے۔

#### جاری کوتا ہیاں:

علا کرام ش ایک کزوری به پائی جاتی ہے کدکس کی بات مانے نہیں ہیں، اپ گھر میں چوجدی ہوت ہیں، نہیں، ایہا نہیں ہونا جائے ، کوئی اجھا کی کام ہوتو اس میں بھی مشورے کے ساتھ اصلاح کی کوشش کرئی جا ہے۔

الیک بات تو مجھے بیر عرض کرنی تھی، اور بیرسب سے اہم ترین بات ہے، دومری بات جو ش نے کہا کہ امت کی اصفاع بھی آپ کے ذمہ ہے، پہلے انبیا کہ کرام علیم السلام کی خاص علاقے اور کمی خاص بھتی کے لئے مبحوث سے جاتے تھے، ان معزات کے ذمہ مرف اپنے ماحول کی اصلاح ہوتی تقی، دومری استی یا دومرے علاقے کے لئے اللہ تعالی دومرے رسول کو بھیج دیئے تھے جیسا کہ مدیث تی ہے:

"كانت ينو اسرائيل تسوسهم الالبياء، كلما

هلک نبی خلفه نبی. وانه لا پنی بعدی وسیکون خلفاه." (بناری ۱۳۰۵)

ترجہ: ۱۰۰۰ نی امرائل کی سیاست انہا کا سرائل العلوة والعلام کے باتھ بی ہوتی تنی کمی ٹی کا دسال ہوجاتا تواس کی جگہ دوسرا مقرر کردیا جاتا۔"

دہ خاص خاص خاص علاقوں کے لئے ہوئے تھے، اور ان کی وسہ داری اپنے علاقے تک محدود رہی آئے ہوئے تھے، اور ان کی وسہ داری اپنے علاقے تک محدود رہی تھی مگر ہمارے ہی کریم علیہ پرے عالم کے لئے تحریف لائے ہیں، اور آئخضرت عینی اور است میں سے علا مرام ماشا اللہ یہ حضور ملیہ کے کئی اور است میں دیج ہیں، جہاں تک مکن ہوئے اس علاقے کی اصلاح آپ کے در فرش ہے، مسلمالوں کی بھی اور غیر مسلموں ہوئے اس علاقے کی اصلاح آپ محروت ایسے اخلاق اپنا کیں، ایسے طور طریعے اپنا کی کی می دو مرے اپنا کی کہی، جہاں تک ہوئے آپ حضرات ایسے اخلاق اپنا کیں، ایسے طور طریعے اپنا کی کہی وہ بھاں تک ہوئے آپ کو دی کی کو فرت در ہو، بلکہ ہیسے فرایا کیا ہے: "عباد الله اذا واللہ اذا کے جرے اللہ اذا کے جرے پر نظر پڑے تو اللہ اذا کی دو اللہ اللہ اذا کے جرے بر تیں کہ آپ کے در بعہ لوگوں کو اللہ تعالی یادآ جائے۔

#### علماً کے اختلافات:

ملائ کرام میں اختلاقات میں ہوجاتے ہیں، یہ کوئی بری بات میں ہے، بلکہ علائ کرام میں اختلاقات کا بریدا ہوجانا انجی چیز ہے، بیکن اس اختلاف کو فساد تک ٹیس پہنچنا جائے کہ بات موام میں آجائے، اس سے آپ معزات کی تیکی ہوگی، اور لوگ کمین مے کہ علائے کرام آئیں میں لاتے ہیں، طالاتکہ لاتے تو وہ میکی ہیں، بلکہ وہ ہم سے زیادہ لاتے ہیں، محرما کے اختلاف ہے اوام عمل ان کی ہے تھی ہوگی۔

دوسری بات یہ ہے کہ آپ حضرات اگر اختلاف فتم ٹییں کر بکتے تو کم ہے کم این تو کر سکتے بیں کہ کی کوایٹا ہڑا ہزالیں، اور بغیر دلیل کے ان کی بات مان لیس۔

#### تنظيم كي ضرورت:

یں کل تذکرہ کر رہاتھا کہ حضرت مقی محمود صاحب رحمت اللہ عنی کا اکر عمری طالب علی کا زمانہ تھا ایک جم کے درج علی مدری تھا اور ماشا کا اللہ علی صاحب سیاست کے میدان علی میں نے ان کو ایک لمبا پوڑا اعظ تعماد بہت کی ہاتھی تعمید ان علی تعمید ان علی ایک بات یہ بھی تھی کہ یہ زمانہ تھی کا سب حتی کہ ہرے کھی تھیں ان علی سے ایک بات یہ بھی تھی کہ یہ زمانہ تھی کا سب حتی کہ ہرے یہاں چوہائے تو یہاں چوہز واں ، جماروں اور بھیکیوں کی بھی تھیم ہے ، اگر کوئی بھی ناراض ہوجائے تو سارے بھتی ہرتال کرا ہے جی ان کرکوں کی تھیم ہے ، وکیلوں کی تظیم ہے ، وفیرہ و فیرہ است کے جنے طبقات جی ان کی تظیم ہے اور اگر کوئی تظیم نہیں ہے تو علی کہ اس کے کہ ان عمل سے ہر ایک آدی بڑا ہے ، نائل احترام ہے ، کوئی کمی کو بڑھ کہ ہر بھی تیمیں مان اور عمل نے یہ بھی تکھا تھا کہ بمیں رسول داتھ کھی گھا تھا کہ بمیں رسول داتھ کھی گھا تھا کہ بمیں رسول داتھ کھی ہوئی ہو سے ہر ایک تو بھی عبد حسمتی صحدے ۔ "

( سمع و طاعت بجا قاق، خواہ تمہارا امیر مناویا جائے کی مبٹی کئے خلام کو) اس کو اپنا ہوا بعالو، ہوا بتاکر کے اس کی مح و طاعت بجال دُر جس نے کہا کہ دوسری امتوں کو تو اللہ تعالیٰ نے بید جائیت نہیں دک، بیسب سے زیادہ مسلمانوں کے لئے تھی اور بالخسوس علام کرام کے لئے ، لیکن اس کوسب سے زیادہ ایس پشت بھی ایم نے قالا ہے، جب ہماری معودت طال یہ ہوتو کوئی کس کو کیا کہ سکتا ہے؟

اگر ہم رسولی اللہ ﷺ کے اسوۃ حسنہ پر آب کیں اور رسول اللہ ﷺ کے ارشاد برعمل کرنے والے عوجا کیں تو ہمر ہمارا سازا معالمہ تھیک جوجہ ہے گا۔

## جیش اسامه کی روانگی:

اپنے بصال شریف کے موقع پر آخضرت میلی نے محضرت امامہ دخی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا کر ملک شام کی سرحہ پر بھیجنا چانا تھا ، سرہ سال یا اضادہ سال آپ کی عرف اللہ عرفی ، لوگوں نے کہا کہ یہ بچر (اوغ ا) ہے ، اس کو آپ ہم پر امیر بنارہ ہے ہیں؟ ان سے قو تعارب بچر بنارہ بچر ہیں ، سخضرت میلیکے کو یہ بات بچی تو آخضرت میلیکے نے ارشاد فرمایا کہ: اس سے پہلے تم نے اس کے باپ پر امیر اش کیا تھ احضرت زید بن حارث کر اور اب تم نے ان پر احزاض کیا تھ احضرت زید بن حارث کا اظہاد فرمایا ۔ ابھی حضرت اسار میں اللہ عنہ کا لفتر شع ہونے ای کہ تھا کہ دیا تھا ہوئے گی دان ہے اسار میں اللہ عنہ کا لفتر شع ہونے ای

معترت ابوکر رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلا کام جو کیا وہ معترت اسامہ بن زیدرشی اللہ تعالی عنہ کے تشکر کی تیاری تھی، اب چونکہ آتحضرت عَلَظُنْ و ثیا سے تشریف لے جا چکے تھے، اس لئے لوگوں کو یہ بات کہنا آ سان بوگی تھی، تحر معترت ابو کر رمنی اللہ تعالیٰ عند سے لوگ جمجکتے ہتے، اس سے معزمت عربض اللہ تعالیٰ عند کو اپنی طرف سے نمائندہ بنا کرلوگول نے معزمت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا۔ (یہ واقعہ حضرت مولانا محمد بوسف والوگٹ نے حیاۃ العجاب میں تقل کیا ہے۔ )، معزمت عمر سے اور کا کہنا ہوں اور فی الحال اس الشکر کی تیادی میں توقف کریں، اگر بھیجنا می صاور کی بہت خدوش میں اور آوی کو امیر مقرر کردیں ۔ یہ جمونا بچہ ہے اس کو جم پر امیر مقرر کر رہے ہیں، چونکہ معزمت اور معزمت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عند امیر المہمنین میں چکے ہے آتے معزمت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عند امیر المہمنین میں چکے ہے آتے معزمت اساسہ سے بر کر کر معزمت اساسہ سے برکہ کر معزمت اور کو اپنے باس دیکھنے کو درخواست کی ۔ ایس دیکھنے ویں ۔ بیشی معزمت اساسہ سے برکہ کر معزمت اساسہ سے اساسہ سے اس کو اپنے باس دیکھنے کی درخواست کی ۔ اساسہ سے اساسہ سے اساسہ سے اس دیکھنے کی درخواست کی ۔

بیرحال معزت مؤرید پیغ م لے کر معزت ابو کم رضی اللہ تعالی مند کے پاس کے دوایت کے الفاظ بر ایں: "فونب ابو مکر و احد بلحیته" (انجیل کر معزت ابو کم رضی اللہ صلی اللہ علیہ و سلم و توبد ان انزعہ " (آخضرت بھی ہے نہ رسوق اللہ صلی اللہ علیہ و سلم و توبد ان انزعہ " (آخضرت بھی ہے نہ اس (معزت اساسہ) کو امیر بنایہ ہے اور تو یہ جاہتا ہے کہ میں اس کو انار دوں؟) تخضرت بھی ہے نہ کے مخص کو امیر بنایا (اس موقع پر بس نے کس جگر تعما تھاک) اللہ بنایہ جائے یا تیس بنایا جائے؟ بظاہر یہ طلبہ اجائے بات بنایا جائے ، فوج کا سے سالار بنایہ جائے یا تیس بنایا جائے؟ بظاہر یہ طلبہ اوقت کا کام ہے ، لیکن معزت ابو اُس جا بول کا کہ مرا کو میرے ہاں کو برداشت تھیں کی، ور آخر میں آئی باست فرمائی میں بہ قا چلا گیا، حضرت عمروشی الله عن نے بہی کہا کر لکھر چلا گیا اور آپ نے اس کے ساتھ سارے مہاجرین و انصار بھی کروئے ہیں، تو پیچے دید خال ہوجائے گا، حضرت ابدیکر دخی الله تعالیٰ عن نے قربایا کر اگر کے عورتوں کے پاؤں تھیبت کر لے جا کیں تب بھی میں اس لکھر کونیوں روک سکا، جس کورسول الله بھیلیج نے تیار کیا ہے، حضرت اسامہ دخی الله تعالیٰ عند، جو فوجوان تھے، ان کوامیر بنانا، فاہری بات ہے کر میری اور آپ کی محل میں کہا تھا، حق میں الله تعالیٰ عند کی محل میں کہا تھا، مرف ایک تعالیٰ میں نہیں آرہا تھا، مرف ایک حضرت اور حضرت عمروضی الله تعالیٰ عند کی محل میں نہیں آرہا تھا، مرف ایک حضرت اور خوالی عند نظے جنہوں نے اس بات کو سجما تھا، تو جب سلمانوں من ایک مختص میں کہا تھا، تو جب سلمانوں کے ایک مختص کو امیر مقرر کر لیا، این بیزا بنالیا، اس کے تھی کے صلاح اللی بیٹے، تو جس طرف کے ایک محل اور داست میں جہاں باہر کہنے رہے ہیں، بنتی لکھر ہے جیس ان کے پاس کتنا ہوگا؟ اور داست میں جہاں باہر کہنے رہے ہیں، بنتی لکھر ہے جیس ان کے پاس کتنا ہوگا؟ اور داست میں جہاں باہر کہنے رہے ہیں، بنتی لکھر ہو جیس ان کے پاس کتنا ہوگا؟ اور داست میں جہاں بھر کہنے رہے ہیں، بنتی لکھر ہوایت دیتے گئے۔

ق میرے عرض کرنے کا متعمد ہیہ ہے کہ حارا ایک طریقہ تفالیمی کی سے ساتھ بڑا کر رہنا ، خود بڑا دیا ہے کہ اقت جو کر رہنا اور اپنے آپ کو اللہ استحد بڑا کر رہنا ، خود بڑا دیا ہیں گئے ہیں ہوئے کہ استحد بڑا کر رہنا ، خود رہنا ہیں ہے جہ بڑا کال گئ ہے۔ اور اس کے تطفی کا متیجہ ہیں ہے کہ ہم میں کنٹر وفساد در آیا ہے ، اللہ سجانہ د تعالی ہمارے حال پر دہم فر استے ، حارے ہگا کی دجہ سے است یکٹر رہی ہے ، (جن لوگوں کی حمال پر دہم فر استے ، حارے ہگا کی دجہ سے است یکٹر رہی ہے ، (جن لوگوں کی اصلاح ہمیں کرتی تھی کرتی ہے ، اور شمعلوم کیا کیا خرافات کرتا ہے ، اور ہم پھر کریں گئے ، اور ہم پھر

#### تم اسلامی تہذیب کے نمائندے ہو:

امارے برزگ فراح مجھ کرتم اس ملک میں اسلامی تہذیب کے نمائندے بن کرآئے ہو، اگرتم بھی غیروں کے طریقوں پر چلئے تھے تو تمبادی نمائندگی کیا رہی ؟ تو بھائی دو چیزیں میں نے موش کی ہیں، ایک اپنی انفرادی اصلاح، اور ایک اپنی قومی اصلاح، دونوں چیزوں کا آپ معرات کواہتمام کرتا ہے۔

اوحردمضان مبارک آرہاہ، آب کے بہاں تو رمضان الریادک بھی بمبت مستا ہے، آئ کل چھوٹے میموٹے دن ہیں، اوھررونی کھائی اوھرہضم نہیں ہوتی کہ روز و کل ممیارس بیجے روز ہ کھل جاتا ہے، بیرحال اللہ تعالی نے ون کو بھی بنایا ہے، رات کو مجی بنایا ہے، کمی راتمی نمی موتی میں ون چھوٹے ہوتے میں، کمی ون لیے بحدثے ہیں داتھی چھوٹی بھوتی ہیں ماہ رتمہارے ہاں اگر اور او پر کی طرف بیطے جا کمیں تو پھر اور بھی مسکد مشکل ہوجا تا ہے، آپ حضرات کو ایک تو اپنی انفرادی اصلاح کرنی واسع ان كا اسمام كنا وابع اور بالكرنين موا وابع، ال لك كر آب كوالله تفالی نے علم عطافر مایا ہے اور آپ رسول النہ تکافیے کے دارث جیں، اور دوسرے است كى اصلاح كرنى عايئ جبال تك موسكد اليك خاص بات جوآب معرات ك خدمت میں موش کرنے کی ہے وہ برکہ ہم عمل سے براکید کا مندائی اپنی طرف ہے، سمی کاسمی طرف ہے، کسی کاسمی طرف ہے، بڑوں کے ساتھ بڑا کر دہوالد وہ جوستور و ویں اس کے مطابق عمل کرو، ہمارے تمام مسائل جوالجھے ہوئے ہیں اس کا آسمان حل یجی ہے، میں جانا ہوں کہ انگلینڈ میں بہت سے مسائل جی تمبارے مسائل عل کرتے ہوئے سفتی محود صاحب مجی بے جارے ملے محے، اللہ تعالی ان کوغریق رحمت فرمائے، (سیمن) لیکن ہید مائے ہی تیس میں، باد کر بے جارہے چھوڈ کر پیلے مگے، تو میں تو تعبارے مسائل میں وخل ٹیس دیتا جاہتا، میں تو بہت کزور آ وی ہوں، بہت چھوٹا آ دی ہوں، نمبادے مسائل اور معالمات میں وخل ویٹائیس جاہتا، ابت بیرگزارش کرنا جاہتا ہوں کراسینے معالمات کو اپنے بڑوں کی مائے کے مطابق حل کرو، اس کے ساتھ ذکر النجا کی بایندی کرو۔

#### ہمارے اکا پر کا معمول:

یں نے پہلے موش کیا تھا کہ ہمارے اکا بڑکا معمول بیتھا کہ وہ فارغ ہونے کے بعد کی بی ہے بیعت ہوتے ہتے اور ان کی بدایت کے مطابق عمل کرتے تھے، ہارے ادے پھرتے تھے جب تک کہ یہ چیز حاص ٹیس ہو جاتی تھی اس وقت تی کسی کام میں ملکتے میں تھے، اور ہم نے بیطریقد اپنالیا ہے کہ اوھرفارغ ہوئے أوهر كى سجد کی اعلاق کی فکر میں تم ہو گئے، کہ کو اُن تہ کو اُن مجد ہے، ارے بھا اُن روانی کی فکر نہ کروہ روٹی انت کا تقد وللہ تعالی وے گاء اور تنہیں تو اچھی روٹی متی ہے۔ ذکر کی پابندی كرد مولاتا (مليم) وبرات صاحب سے وض كي ہے كديد بھي اسينے علقے بين ذكر شروع كرين، انبول في الب طور برتو اجتمام كيا بي ليكن افي ساتميول ك ساتحد ابتمام نیس کی میں نے کہا کرآپ کو حضرت شیخ فورانڈ مرقد وکی طرف سے بیت کی اجازت دی تنی جس کا مقعد بیاتھ کہ آپ اجتمام کریں، آپ خود ی اِس کی طرف متوج قبيل موسة ، أيك تو ذكر كا ابتمام كرو، دوسرے دمضان السادك آرم ہے، قرآن جید کی تلادت کا اہتمام کرو، جو حضرات قرآن جید کے وفعہ اس وو سنانے کا کوئی ا بهتمام کریں اور جو جافظ فیس میں وہ بھی تلاوت کا اہتمام کریں۔ راتیں ماشا کاملہ بری طلباً اورعلماً کے لئے لائحمل!

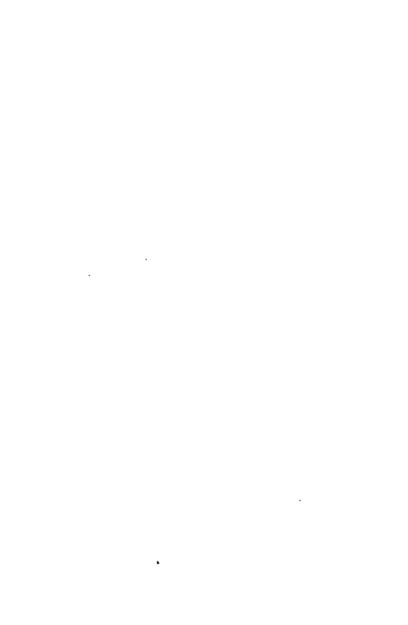

#### بعر (الله) (الرحس (الرحيم

رجب ۱۳۲۰ هد کو جامعه عوم اسل میه علی مه بنورک ناوک حراجی میں ختم بناری شریف کی تقریب تنی معترت اقدی مولانا محر نیسف لدهانوی غهبهٔ آخریس تشریف لاے ، اور چند کلمات اوشاد فرما کر دعہ فرمائی ، آپ کے اس مختم خطاب میں جو موز و گداز تھا الے جس نے بھی تا وہ اپنے آسوؤں بر قابون رکھ سکا الیہ محسوں ہوتا تھا کہ یہ '' خطاب مودع'' ہے اور واقعی وہ خطاب ودرع علی غربت ہوا، ہو بیش خدست ہے الطعسر الآه كنم (ممال) حتم عجاء (الزي (صلفي (ما صوا ميرے فزيز طلبا ايس چند باتيں، آپ کي خدمت بيں وض كرتا دول ملی بات. آوید ہے کہ حفرت واکثر میدالرزاق ایکندر ساحب واست بر کا تہم نے جن جن جن بر رگوں کا نام کیا ہے، ان کے لئے بھی اور جن جن برزگوں کا : م رہ تمیا ہے ان کے لئے بھی ہ آپ تمام معنرات وعا فر مائیں ، محصوصاً ہذرے محمن وعظم ، حعزت القدس مولانا سید محمد موسف بنوری رحمدالله تعالی ، جن کا مید دین کا باغیجه (جاسعه علوم اسلامیه ) لگایا عواسب، ان کے علاوہ تمام حضرات کے لئے بھی وعا فرما کمی کر اللہ تعالی ان کے درجات بلند فرما کمی۔

#### ہمیں معاف کروو:

ووسری بات: مجھے ہے وض کرنی ہے کہ مدرسے جمی رہے ہوئے ہم لوگوں سے ہب حضرات کے تق میں بہت می کاتابیال دوئی ہوں گی دکھ نے بیٹے کے سوالے جمیل، درہند بہنے کے مسالطے عی، بہت برتاؤ کے مسالطے جمی، جیسا آپ کا اگرام جمیں کرنا جائے تفاہ دیدا ہم نیس کر سے، بہ لوگ ہم لوگوں کو معقم اور ایم آپ کو طفیا جھے رسیدہ لیکن بعد جس ہد چلا کرتم بھی تو مہمانان رسول میں تھے اور تم دادے لئے وائن تعظیم اور زئن اکرام تھے، گریم آپ کا تمامتہ اگرام تیں کر سکے۔

تو بھائو؛ ہمارے عملے میں سے مدسے والوں میں سے جس صاحب سے جو کوئی کوتاتی ہوئی ہو، آپ معزوے جاری کی معانی ماتھتے ہیں، آپ معزوے جاری ماتا ہوں کوتا ہیوں کو معاف فرمادیں۔

تیسری بات: بیروش کرنی ہے کہ آپ حفزات یہاں سے فارقے موکر اپنے اپنے گھروں میں جائیں سے کسی کا دفوت و تیلنے میں جانے کا ارادہ ہوگا، کی کا کوئی مدرسہ بنانے کا ارادہ ہوگا، کسی کا کوئی مفسورہ ہوگا۔

### اصلای تعلق کی ضرورت:

الارے اکا پر کا استعمال ہے رہا ہے کہ وہ دھٹرات جب بھی وہی مدرے ہے۔ خارغ ہوتے متنے، تو کمی شخ ہے اصلامی تعلق کائم کر لیتے ہتے، چونکہ اب آپ ای حضرات سنے دین کی خدمت کرتی ہے، در دا دقت تو پودا ہوچکا ہے، ہم تو آئے گل جانے دالے ہیں دائے چلے جائیں، یاکل چنے جائیں! تو آپ حضرات کواس کا اہتمام کرنا چاہئے، خصوصیت کے ساتھ ہمارے اکا بڑکی جو عادت دی ہے، یعنی اپنے تش کی اصلاح کرنا اور بسوہ رسول اکرم علی تھے کہ مطابق وہی زعدگی کو ڈھال لین کی فیخ ہمار ندرین، شریع مہارا دی خواب ہوجاتا ہے، نفس ہوا ولیل ہے، آ دی کو جگہ جگہ مہار ندرین، شریع مہاراً دی خواب ہوجاتا ہے، نفس ہوا ولیل ہے، آ دی کو جگہ جگہ مہار ندرین، شریع مہاراً دی خواب ہوجاتا ہے، نفس ہوا ولیل ہے، آ دی کو جگہ جگہ مہار نہ دان سے مقودہ کے بغیر نے چیل رکھی اور کوئی بات بھی ہو، ان سے بو بھی بغیر نہ

غلطمستكے نه بناؤ:

اب تمبررے پاس لوگ آئیں کے اور آپ ان سے اپنے سائل کا ش معنوم کریں گے۔

ہ مارے حضرت مولاع طبدالفكور كائل پوري رحمہ الله ہوئے ہتے، وہ سند قراغت كو "مصلیٰ" كہا كرتے ہتے، ان كیا زبان شر،، اب شہيں مصلیٰ تو ال جائے گا لينی سندنل جائے گی، اس بقتبار ہے اب تم ماش كاللہ عالم بن جاؤ ہے۔

میرے پائ تو مید علی بھی نہیں ہے، دو بھی بھی ہے ہو گیا ہے، اس تو خالی اول، ایک دم طاہراً و بطراً بالکل خالی دول، دہ مصلی (سند) کے کر آپ جا کیں گے، وک آپ سے مسائل پوچیس گے، وین معلو، ت کریں گے، اور آپ کو یہ کہتے ہوئے شرع آئے گئ کہ بھائی مید سنڈ تو بھے نہیں آنا۔ اس کے آپ بھو نہ بھو ترکز کر بیان کرنے کی کوشش کریں گے، میری آئیس ہم نے بھی کی ہیں، اللہ عالی معالی فرائے۔ جس آپ حضرات کو تھیجت کرنا موں کہ میرے بھائی اچوسنلہ معلوم ہو، وہ بنادو، اور جو معلوم نہ ہو صاف کیہ وہ کہ بھائی جھے معلوم نیں، پوچیس کر بناؤں گا۔ پہلے کتابوں میں دیکھو، علما ہے پوچھواور بھر بناؤ، اپنی طرف سے اجتہاد کرکے بیان کرنے کی کوشش شکرو۔

#### اصلاح نميت:

دین کاعلم تم نے سکھا ہے، اور جار مال، آٹھ مال، نو مال، دی مال مدرسوں میں لگے ہے ہیں، اگر تم نے دین کاعلم و نیا کمانے کے لئے سکھا ہے، تو یہ بہت فسادے کا سودا کیا ہے، اگر صرف پہیٹ کے لئے سکھا ہے، تو نہایت خسارے کا سودا کیا ہے۔

میرے بھاتی ایت اب یکی میچ کراو، کہ ہم صرف انڈ تعاق کے لئے

پڑھیں سے، انڈ تعاقی کے لئے وین پڑھا ہے، انڈ کے لئے آکندہ ممل کریں ہے،

چاہر دقی ملے بانہ سلے ہم اپنے وین پڑھا ہے، انڈ کے لئے آکندہ مانڈ تعالی روثی و ایش کے، تو انشا کانڈ، انڈ تعالی روثی و سے کہ رہا ہول، روزی تو اس نے لئے وی ہے، اس می حب آیک وائدہ تن کی حوالہ ہے ، اس لئے ماندہ میں کا ہے، ترکی ہوگئی ہے، اس لئے

میرے بھائے ! اپنے تمام ارادول کو اور نیتوں کو انڈ تعالی کی رضا کے لئے وقف کروں،

الشاتھ الی تھے۔ جو کام بھی لے ، اے محض انڈ تعالی کی طام کرو۔

با تیں تو بہت کرنے کی تھیں انگین وقت زیادہ ہوگیا ہے، اب دعا کرو، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ دعا تھے جی آئی بھی تیس اور جانیا بھی ٹیس ہوں۔ حضرت کے کے بھی حضرت الذس جوری رحمہ اللہ کے لئے اور ان کے قیام رفقا کے لئے اور ا بنے تمام اساتذہ کے لئے، شام مدرسوں کے لئے، مدرے کے سووٹین کے لئے، سب کے لئے دعا کرو، اللہ تعالی تبول فریائے۔

دعاً:

"اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسئم، ربنا اغفرك ولاعواننا الذين سبقونا بالايمان ولاتجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك وعوف رحيم."

'' یا اللہ ایم ہے کو ایسیاں ہوئی ہیں، یا اللہ: ہیں معاف فرادے ، یا اللہ ہو کہ اللہ ہوئی ہیں، یا اللہ ہم نا اہل ہے، انہیں معاف فرادے ، یا اللہ ہم نا اہل ہے، انہیں میں تھی، استعداد کیں تھی، ایسی میں تھی، انہیں معاف فرادے ، یا اللہ ہم نا اہل ہے، ان کو غلا سفط یا تھی بتائی ہیں، یااللہ ہو فعط باتھی بتائی ہیں، انہیں معاف فرادے۔ یا الم احد لیمین تیم الا کو لا کھ شکر ہے کہ تو نے اپنے دین کے لئے ہیں تیول فر مالیا ہے، ہمیں دین میں لگاہ یا، بھین شکر ہے کہ تو نے اپنے دین میں لگاہ یا، بھین ہے ہے کہ آ فر عمر تک ، یا اللہ دین میں مشغول رکھا، یا اللہ اس کی ناری رکھتے ہوئے ہوا ہے۔ کہ تعشش فرماہ ہیں ما مشرین کی ہمشش فرماہ ہیں کہ بخشش فرماہ ہم سب کی ہمشش فرماہ یا اللہ اللہ ہم سب کی ہمشش فرماہ یا اللہ ہم سب کی ہمشش فرماہ یا اللہ ہم سب کی ہمشش فرماہ ہم سب کی ہمشش فرماہ یا باللہ ہم سب کی ہمشش فرماہ یا اللہ ہم سب کی ہمشش فرماہ یا اللہ ہم سب کی ہمشش فرماہ ہم سب کی ہمشش میں ہمشر کی ہمشر سب کی ہمشر کی

جو لوگ واز معیاں سنزارہ جیں، ان کو توفیق مطافرہا کہ وہ رسول اللہ عیلیج کی سنت کے مطابق واڑھیاں رکھیں، یا اللہ وین کی خدمت کے لئے اس مدرے کی جو مطرات خدمت کر گئے ، یا اللہ ان ترام معترات کی مساعی کو قبول فرما، یا اللہ اس میں جننے طاقب علم میں، یا ہو فارغ ہو بچکے میں ان کی برات سے ہم سب کی بعثش فریاد یا انتہا پی رہنت سے اسپیڈ فعنل سے ہمیں معاف فرو۔

ربنا نتین میا (ایک (این (ایسیع (ایسیم وقت عجبا (ایک (این (الثوال (الزمیم وصلی (الله نتائی حتی حبر خلفہ میریا ومواؤاتا معید وحتی (الدوصعہ (جسمی برحشک یا زادم (الزاحس

# سب ہے بڑا عباوت گڑ ار

جن چیزوں کو القد تعالیٰ نے حرام کردیا ہے ان کو چھوڑ دو، اور اللہ تعالیٰ ہے اور آنخضرت علیہ ہے وعدہ کرلو کہ آج ہے میں نے سب محرمات چھوڑ دیں تو تم سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ کے۔ بدم والله الرحس الترجيح والصدوالله و مولف علي عباده الازن الصعافي، (ما بعد)

مفتلوۃ شریف کی دسمناب الرقاق میں دوسری تصل کی پہلی مدیث، معترت الوجریرہ رمنی اللہ تعالی عنہ سے روابت ہے کہ آخضرت ملک نے ارشاد فرمایا:

"مَنْ يُأْخُلُ عَنَى هَوْلاءِ الكَلِمَاتِ فَيَعَمَلْ بِهِنَّ أَوْ يَعَمَلُ بِهِنْ أَوْ يَعَلَّمُ مَنْ يُعَمَلُ بِهِنَّ فَغَلَتُ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَخَذَ بِيَدِئ فَعَدَ خَمْسًا: يَتِي الْمَحَارِمَ فَكُن أَغْنَى النَّاسِ، وَأَحْسِنُ إِلَىٰ جَارِكَ فَسَمَ اللَّهُ فَكَ فَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، وَأَحْسِنُ إِلَىٰ جَارِكَ فَسَمَ اللَّهُ فَكَ فَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، وَأَحْسِنُ إِلَىٰ جَارِكَ فَسَمَ اللَّهُ فَكَ فَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، وَأَحْسِنُ إِلَىٰ جَارِكَ فَكُنْ مُؤْمِنًا، وَاحب لِلنَّامِ مَاتُحِبُ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُشْلِمًا، وَلَا تُكْفِرِ الصَّحْكَ فَإِنْ تَكُنْ قَالِمَ مُحَكِ مُهِيتُ مُسَلِمًا، وَلَا تُكْفِرِ الصَّحَكَ فَإِنْ تَكُرُّ قَالِمَا مُحَكِ مُهِيتُ القَلْمَ ..." (خَلَاقً مِنْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ الْمُلْكِانِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

ترجہ:۔۔۔۔''کوئ ہے جو جھ سے یہ چڑی (باتھ) کیکھے، ان پرخوافش کرے یا کم سے کم کسی ایسے آ دی کو کھاد ہے جوان پرکمل کرسکے۔۔۔۔انڈے''

معترت ابوہریرہ وضی اللہ عند (جو اس مدیث کے راوی ہیں وہ) فرمائے میں: کہ میں آخضرت میں کا بیارشاد س کر یک دم کھڑا ہوگیا، سب سے پہلے میں نے کہا: انفقلت آنا یا زسول الله،" میں نے کہا: یا رسول اللہ! میں اس کے لئے عاضر ہوں۔ 'خضرت مُنظِظُ نے میز باتھ پکڑا اور ایک، دور تین، چاراور پانچ باتیں شہر کیس ( سُمَعا کیں )۔ 'هنرت الوہر موہ رضی اللہ عند تو کنزے ہو گئے تھے، آخضرت عَنِیظُ کی بات کو تعنو کا کرنے کے لئے ، غالبا ہم میں نے کل کے وق میں ہے ہوہ ۔ جمل عیدائیس ہوا ہوگا کہ میں کنز ہوجاؤں ۔ آخضرت منظِظ کی خرف سے عالیٰ ہے کہ کون ہے جو جھے ہے ہے چیز ہی ہے ، ان پرخوش کرے یاکن ایسے آوی کو سما وے جوالن برقمل کرے۔

میرا خیال ہے کہ ہورے تو وال میں یہ بیوس پیدا تیں ہولی ہوگی وال ہ شا ا القدر اللہ کرے کہ سخفترت علی کی باتوں پر قبل کرنے کی ہم میں حرص پیدا ہوجائے ، اور ہم میں سے ہر ایک کے کہ اس صفر ہوں ، مجھے سما ہے۔ میں قبیل سکھا تا، حضور اکرم علیک سکھائے ہیں بھائی، میں قبیل کر رہا ہوں ۔ معزت الوہریرہ رضی اللہ تعالی حد قربائے ہیں کہ آپ نے میر : ہاتھ بھڑا اور ہا تک کو اور فرمایا کہ : "شق اللہ تعالی حد قربائے ہیں کہ آپ نے میر : ہاتھ بھڑا اور ہا تک کو اور فرمایا کہ :

محرمات کوترک کرناسب سے بوی عبادت ہے:

اول: ...!'میرک اللہ جورک واقع فی نے جو چیزیں حرام کردی ہیں ان ہے چھوچ سب ہے بیائے عمادے گزارین جاؤگ ۔''

لیمی جن چیز ان کو اللہ تعالی نے ترام کردیا ہے ان کو چھوڈ دو، اور اللہ تعالیٰ سے اور آخفشرت علیک سے وعدہ کروکہ آئ سے بیس نے سٹب محرمات چھوڈ دیں تو تم سب سے زیادہ عمادت گزاد بین جاؤ سے نہ زیادہ تکل پڑھنے کا نام مجاوت تھیں ہے، (بیابھی اچھی چیز ہے بلکہ بہت انگلی چیز ہے) آل طرح زیادہ تھی پڑھنے کا نام عمادت خیس ہے، (یہ جمل انہی چیز ہے) عی حذا انقیاص اور جو جو جینیاں جیں، ان کا کرنا میں حیادت گزاری میں ان کا کرنا میں حیادت گزاری میں ہے، دب بعائی بات اند کی جرام کی جوئی چیزوں سے جینا اور دک جانا ہے، اب بعائی بات اند کی جرام کی جوئی چیزوں کی ہے، اب خار ہے کہ کہ باق کے کہ خول تک ذرا فور کرو کر کوئن کوئن کی چیزیں جارے اندر بائی جائی جائی ہیں، اور اند تعالیٰ ہے ان کو جرام کرویا ہے، لیکن جم نے قو ایک بہت ایجا اور بہت میں اور اند تعالیٰ کرلیا ہے، جس کے وہ پی کا خرچہ بھی ٹیس آتا، اور وہ ہے کہ جربات میں کہدو ہے تیں کہ اس میں کیا حرن ہے جو جوشی آئی اباس جی نے ماور کہدویا کہ میں جربات میں کی حرت ہے، کا کر بیا کہ اور بہت اور وہ ہے کا خرچہ بھی ٹیس آتا، اور وہ ہے کہ جربات میں کہدو ہے گئی کہدویا کہدویا کہدویا کہدویا کہ مینا اور بہت ہے، وار جی ہے، وار جی مینا اور بہت ہیں کیا حرج ہے، وار جی مینا ان جس کیا حرج ہے، وار جی مینا ان اور کہدویا اس جس کیا حرج ہے، وار جی مینا ان اور کہدویا اس جس کیا حرج ہے، وار جی ہے، وار ہی ہے، وار جی ہے، وار ہی ہے، وار جی ہے

فرشيكر بم في مرد من وين كواس بات بيل الزاديا به كواس بيل كيا حريق

2

انہوں نے وین کب سیما ہے رہ کر ش کے گھر بین پڑے کا نگا کے چکر بین، مرے صاحب کے وقتر بین انگیران آبادی مردوم قرماتے ہیں کہ ہم نے دین کوسیکھا میں کب ہے؟ معتریت جندب میں عیدائٹ رضی اللہ تعالی مند قرماتے ہیں: ''فینعلمان الاہتمان فائل آن فقعاً تُنہ الْفُرْ آن ، لُمُ تَعْلَمُهُا الْفُرْ آنَ فَاؤْ دَدُنَا بِهِ إِنْهَانَّا.''

(الان بايد من: 4)

ینی ہم نے پہلے ایران سیما تھا پھرقرآن سیکھا، حضرت مہداتہ بن مردیثی احد تھالی عند سے روایت ہے کہ ''اُنُ رَسُولَ اللّٰهِ حَسَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ یُنْفُوْ فَشُوْ یَقُوْءَ وْنَ الْقُفُرُ اَنَ لَا یَجَاوِدُ تُوَاقِیُهُمْ ﴿ ﴿ اللَّهِ ﴿ ﴿ (اَن ﴿ مِ أَنَ اللَّ ﴿ (اَمِرَابِ کِنُونُکُ ٱلْمِنِ کِے جِوَرَ آنَ تَوْفَرَةِ بِرَحْمِينَ مِحْلِيَنَ صَلَّ ہے لینے میں اثرے گا۔ )

بارگاه البي ميں پيشي:

میرے بھا بھوا ایک وقت آ یہ چاہتا ہے کہ جب جس بھی انشاقعالی کی ہارگاہ میں حاضر ہوں گا اور آ پ حضرات بھی انشاقعالی کی بارگاہ میں حاضرہوں گے، اس وقت انشاقعائی ہم سے حوال کریں گئے، اور وہاں ہم سے جواب نہیں بن بڑے گا۔ صدیع شریف میں آتا ہے کہ:

> "عنُ غَنِدِائلُهِ بَنِ غَمْر رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ سَيْخَيْصُ رَحُلًا مِنْ أَمْنِى عَنْى رَوْوْسِ الْغَلَائِقِ يَوْمُ الْقِيَانَةِ فَنَنْشَرَ عَلَيْهِ يَسْعَا وَتِسْعِيْنِ سَجِلًا كُنَّ سِجِلًّ مِثْلَ مِدَ الْيَصُرِ فُوْيَقُولُ النَّكِمُ مِنْ هَذَا شَيْفًا؟ - اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

(مَكُلُورٌ مِن 1 84)

ترجر: " ایک آدی الفد تعالی کی بارگاہ بیش حاشر ہوگا ایٹ آگ کی طرف ویکھے گا تو جہال تک نظر پھڑتی دوگ زمد الفائل کا ڈھیر لگا ہوگا اس کے الفال پر کے ٹوسوی ٹوے دفتر ہوں گے اور ہر دفتر حد نگاہ تک چھیلا ہوا ہوگا، ارشاد ہوگا: کیا این میں ہے کئی کا انکار کرتے ہو؟"

سمحریا کہا جائے گا کہ پہلے ان کا حساب دے دوادر بھرآ کے جلے جاؤ۔ ذرا غور فراسية كديرا اورآب كاكيا حال موكا؟ أيك أيك چيز كے إرب ش الله تعالى سوال كرين محداب تو لوك احمان شل ناكام موكر فوكني كريية بي، ألا حول وألا فُوَّةً إِلَّا مِاللَّهِ . كَتِيجَ جِي أَيك دفعه التحال ديا، وصرى دفعه المتحان ديا، تبسري دفعه المتحان رہا، کامیانی نہیں ہوئی، خودکشی کرلی، تھرخورکشی کرئے جان مچھوٹ حائے گی؟ نہیں! ملکہ ادر پھنس جائے گی، میاں بیتم نے بڑھ، بی کیوں تھا؟ تم نے بے بڑھنے کی کوشش ہی کیوں کی؟ جانے دیتے ، جیاں تک روٹی کا مسئلہ ہے، مل جائے گیا۔ ہمیں ہمی اللہ تحالی وے على رہے ہیں، خورومخواہ ہم نے استے قدرونی كا بوجد اضاليا ہے، روئی پیت میں ڈالنے کے لئے ہے، سر براغانے کے لئے نہیں ہے، اللہ تعالی وے ویں مے، فرض یہ کراللہ تعانی نے جو چیزیں حمام کی جیں، ایک ایک کرے ان کوچھوڑ دو، تم سب سے بڑے عمادت گزار بن حاذ ہے۔ اورا گرنبیں مجبوڑ و کے تو پھر مدیمی ماد رکھو کرموت آنے والی ہے، قبر میں وفنا کر آجا تیں گے، بہمیرے اللہ تعالی کا کرم ہے کہ کمی کو زمادہ رسوائیس کرتے ،لیکن قبر میں کیا ہوگا؟ اس سے بناہ مانچو، حدیث شریف ص ہے کہ:

"كَانَ عُنْمَانُ إِذَا وَلَفْ عَلَى قَبْرِ بَكَىٰ خَنَّى يَبِلْ الْمَحَنَّةُ وَالنَّارَ قَلا تَبْكِىٰ وَ نَبْكِىٰ مِنْ المِحْنَةُ وَالنَّارَ قَلا تَبْكِىٰ وَ نَبْكِىٰ مِنْ الْمَعْنَةُ وَالنَّارَ قَلا تَبْكِىٰ وَ نَبْكِىٰ مِنْ الْمَعْنِ فَقَالُ إِنَّا الْقَامِرَ وَقَلْ نَجْ اللّهِ عَلَى الْمَعْنِ وَقَالَ نَجْ اللّهِ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

(قرزی نے ۲ میں۔ ۱۵۰ این ایر مین ۳۱۵ دستد بھر ہے: امس: ۹۴،۹۳۲)

ترجہ است اور حقرت علی بن عقان ایس الموسین رخی اللہ تعالی عدر جب قیر پر جاتے ہے آو اتا روئے ہے اتفار وئے ہے کہ دیش مبادک تر بوجاتی تھی، عرض کیا گیا: آپ جنت اور دوز نے کا تذکر اگر کے جیں گرا تا کیس روئے بیٹ کداس سے کہلی دوئے ہیں، قرمانے گئے: یس نے رسول اللہ علیہ ہوگیا ہے ستا ہے کہ: قبر سب سے کہلی منول ہے آخرت کی منولوں جس سے اگر یہاں کا میاب بوگیا تو آگے ہی کامیاب منول ہے آخرت کی منولوں جس سے اگر یہاں کا میاب بوگیا تو آگے ہی کامیاب بوگیا تو آگے کی کیا امید کی جا کی کامیاب کا اور اگر یہاں ناکام بوگی تو آگے کی کیا امید کی جا کتی ہے؟ یہ تو تھیل تا بات ہو گئی کرتے ہیں، جینا ادر مرہ ساتھ لگا ہوا ہے، تاب ایس فوگ مرتے ہیں، توزیز واقر یا توثی کرتے ہیں، بچر دوتا جب کی بیما منول آگئی کرتے ہیں، بچر دوتا جب کی بیما منول آگئی کی موئی چیز وں کو چھوڈ دو، ہے۔ کیول جب کی بور کی موئی چیز وں کو چھوڈ دو، اللہ تو تی میں تو تی عفا فریا وسید آئین) ۔ تو اللہ کی جن می موئی چیز وں کو چھوڈ دو، اللہ تو تی میں تو تی عفا فریا وسید آئین) ۔ تو اللہ کی جن می کی موئی چیز وں کو چھوڈ دو، اللہ تو تی میں تو تی عفا فریا وسید آئین) ۔ تو اللہ کی جن می کوئی چیز وں کو چھوڈ دو، ان سے بچر، تم سب سے بورے عبادت گزارین جاؤ گیا۔

یہ چیزی جو الشاتعاتی نے حرام کی جیں، اپنے نفع کے لئے تھیں، جارے نفع کے لئے تھیں، جارے نفع کے لئے تھیں، جارے نفع کے لئے تھیں۔ ہما تھیں کے لئے کی جیں۔ تم آخف مرت عظامت کی جی جو پہنچ کو چھوٹر میں کروہ اب تو سی جی تھی ہوئی جیں، سی جی تھیں ہے تم تھیں ہے گئی ہوئی جیں، سی جی تھیں کہ تا ہے، اس لئے کہ معلومات اور چیز ہیں، منا بالد والول کی خدمت میں جیٹے کر علم آتا ہے، اس لئے کہ معلومات اور چیز ہیں، منا بالد والول کی خدمت میں جیٹے کر علم آتا ہے، اس لئے کہ معلومات اور چیز ہیں، منا بالد جیز ہیں، منا بالد جیز ہیں۔

ول کی ونیا بدل جائے:

یوں تو یم بھی سارا دن کتاب پڑھتا رہتا ہوں، لیکن علم وہ ہے جو آدی کے باطن پر اور کرتا ہے، اندر سے اس کی دنیا جائے، کسی اللہ والے کی خدمت میں بیٹو، محبت بیں بیٹو، لیکن ہیں اس کا موقع ہی تہیں ملاء اپنے کاموں میں، اپنے دمندوں ہیں، اپنے کاموں میں، اپنے دمندوں ہیں استے مشتول ہو تھے ہیں کرکی اللہ والے کو کہاں جائی کریں؟ اور اس کی خدمت بھی کہتے ہیں ہیں ہے کہ ہواری است مال ایک ہائی ہیں ہو مالیک کی اصلاح کی شرورت ٹیمل، اور بعض لوگ جو اپنے آپ کو تصوروار بھتے ہیں وہ مالیک کی اس انہا کو بیٹی محصے ہیں کہ وہ بھتے ہیں کہ ہاری اصلاح می نامکن ہے، جب کر بید وران شیطانی خالات ہیں۔

دوسری بات سرک بات سرک تخضرت عظی نے جد الوواع میں تطبید دیا تھا اور اس سی ارشاد فرمایا تھ: "آلا علی بلگف" سنوا میں نے بات پینچادی ہے؟ محاب کرام رضوان الشطیم نے عرض کیا یا رسول الشدا پہنچادی ہے، گھر انخضرت علی نے فرمایا ک "فَلْکَلْمُ المشاهِدُ مِنْکُمَ الْعَائِبُ." جرموجود ہیں وہ خاکین تک اس بات کو پینچادیں، حضور اکرم حلیک اثنا ایشام کرے کئے ہیں، اور قیامت تک کے کے ہمارے قدر نگادی ہے۔

رسول الله عَلِيَّةُ سنة فرماليا: هِراً سنة والى نسل كوتم بينجاؤ، اور وه اپني آنے وال نسل كو پينچا كيں، تو فير مختر كردينا مول.

#### غنا كانسق

صدیت کا دوسرا فقرہ ہے: "وَاوْصَ بِمَا فَسَمَ اللّٰهُ لَکَ مَنْکُنَ أَغْنَی اللّٰهُ لَکَ مَنْکُنَ أَغْنَی اللّٰهُ لَکَ مَنْکُنَ أَغْنَی اللّٰهُ لِکَ مَنْکُنَ أَغْنَی اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ

تعدی نیس کرتی، وو برایک کا حصر بانث کر رکھ ویتی ہے، جرموجود ہے اس کے سے مجی اور جوموجود نیس اس کے لئے مجی حصہ بانٹ کر رکھ ویتی ہے، تو اللہ تعانی جارے ساتھ مال ہے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں، اس لئے اللہ تعانی نے ہم ہیں ہے ہراک کا حصہ بانٹ کر رکھ و یا ہے اورتم اس پر راضی ہوجاؤ۔ انڈر تعالی نے بنتنا حصرتمیا را لکھ ویا ہے، محت کے بقبار ہے، مال کے اعتبار ہے جم کے اعتبار ہے، اور بفتی چیزیں اللہ کے قبضہ میں میں ان کے امتیار ہے سب کا حصدا لگ الگ بانٹ کے دے وہا عبد اور بخضرت مَنْ اللهُ فَ لَقَدُ النَّا بِإِدَا قُرِلِيا: "وَازْضَ بِهَا فَسَوْ اللَّهُ لَكُ. " (اور تو راشی ہوجا اس پر ہو اللہ نے تیجے بانٹ کر دے ویا ہے) "فینگن اُغَفَی النَّاسِ." (قر سب سنة زياد وفني بوجائے گا) مجرتحد سے زيادہ بردا فني، ونيا ميں كوئي میں ہوگا اور بقنا اللہ تعالیٰ نے تھے معہ دے دیا ہے اس حصہ کو لینے کے بعد پھر تھے دوہروں کی طرف و کھنے کی ضرورت نہیں، وہرول ہے لڑنے کی متر ورے نہیں ہے، دوہرول برحمد کرنے کی شرورت نہیں ہے، کیونکہ جتنا حسد اللہ تعالیٰ نے وے دیا ے ندان سے زیادہ ہم نے محت جی ندال ہے کم لے مکتے ہیں، کیوں مکی بات ے ناب جمکین انسوں کر آج کل ایبانییں ہور ہا اور یکی بات رمول اللہ علیجی آمیمانا علاجے بیں، ابیا بوٹیس ( با، ول میں ترش پیدا ہوتی ہے کہ مجھے اور زیدوہ ماہا، مجمی مجمی ہم دومروں کی طرف دیکھتے ہیں کہ اللہ نے اس کو زیاد دوے دیا ہے، مجھے ٹیس دیو، پ شکایت حقیقت میں اس آ وی کی تیس ہے بلکہ اللہ کی ہے، تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرواور روزان دنہ کروک یا انشرہ آ ہے نے جتنا میرے لئے لکھ دیا ہے، میں اس پر راضی جوں، الدرکسی دوسرے کی طرف تظرافغا کر و کیلنے کی ضرورت آن شیس و بیں قربان جاؤں ایسے ئی پاک منگ کے کہ آپ منگ نے لیک ایما نسو بڑویا ہے کہ ماری تکلیفی اور

پریشانیاں دورکردی ہیں، میرا بھائی! ایک شکے دروانے کے برابر بھی تہیں زیادہ تیل اس سکاء تم جو جاہو کراہ اور ایک دانہ برابر کی ٹیس ہو کئی، بھی گئیں بھائے چھر ہے ہو، مجھی کیں، جونے خودا رہے ہو، اس تک و دو سے چیزیں ال جائیں گی؟ فیس لیس گ ۔ طال وحرام کا کوئی اصاص نییں، ہم یہ کئی تیں سوچھے کہ یہ چیز بیرے لئے حرام ہے یا طائل؟ اگر حمام ہے تو تھے اگلی پڑے گی، بیرطان اس بات کو محتمر کرتا

ونیا سے کمی انسان نے نمیں دیا، میں نے نہیں دیا، کمی حاکم نے نہیں دیا، اور دنیا سے کمی انسان سے نہیں دیا، سرے اللہ تعالٰ نے دیا ہے، تہارے خیال میں تموز ا دیا ہے یا زیادہ دیا ہے، اس پر رامنی ہوجاؤ۔ سنگل قاشریف کی حدیث میں آتا ہے اور ترقدی نے نقل کیا ہے۔

> "مَنْ أَصْبَحْ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِرْبِهِ مُعَافًا فِي جَسُدِهِ وَعِنْدَةً قُوْتُ يَوْمِهِ لَكَانَتُنا خَيْزَتُ لَهُ الثَّفُيَا مِخَذَافِيْرِهَا."

> (منظوۃ ص عهدی رزی ج می ۱۹۰۰ این اید می ۱۹۰۰ این اید می ۱۹۰۰ میں اور سے میں ۱۹۰۰ این اید می ۱۳۰۰ میں کہ رزی ج می اور اللہ تعالٰی نے عالیت عطا فرمائی (کد اس کا ولی سطین ہے اور اللہ تعالٰی نے عالیت عطا فرمائی (کد صح الحقے تو ہاتھ میڑھا تہیں، وہان گنگ نیس، کان بند تیس اس مح ہات ہے ہاں افرائیک دان کی روزی اس کے ہاس موجود ہے (بھی محج وشام کی)، اس ایوں مجھوکہ ویا ساری کی ساری بھی سازو سامان کے اس کے گھر میں سٹ کر آگئی ہے ساری بھی سٹ کر آگئی ہے ہاں۔

( جب اگل دن آئے کا قرائد تھاں اس کا بھی بندویست فرمادیں کے جمہیں فکر کرنے کی مفرورے نہیں ) راا

لیکن در دا حال تو بیر ہے کہ ادال کام بھی کرنا ہے، فدال کام بھی کرنا ہے، فلان کام بھی کرنا ہے، لِلڈ تُک بھی بنائی ہے، ہم اس موج میں ہے کہ اوھر عزارا نکل علیہ المنام آگر اور کہنے مگا، چلو پسی ، ارے جمان! اس وقت اس کو کہہ و بنا کہ میں نے تو ایمنی بیڈ تک بنائی ہے، ذرا بنا لینے دو۔

#### ما لک بن دینار کا تصه:

سنعیاں کر بانت دیتے ، اور ای وفت اس کوتم برکھی دی کہ شک نے فلال بن فلال ہے ا تنا روبيه ليا ب اور جنت بيس ال ك خوش مكان بناكر و بينه كا وعده كيا ب الله تعالى کی شان که مات یوم نبس گزرے تھے کہ اس فوجوان کا انتقال ہوگیا، وی جو مکان نا رہا تھا۔ اس کے سر بانے کے بیٹے وال پر چہ تکھا مو اوگوں نے اٹھایا واس پر لکھا ہوا تھا کہ و لک بن ویناڈ نے اس سے جو وصرو کیا تھ ہم (انٹر تعالٰی) نے اس کو بورو کروبیار میرا جمائی آ آ کے بھی ہمادے نے منولیس ہیں، مرنے کے بعد کی منزل ہے، اور چھر جنت میں جاتا ہے یا ووزخ جی جاتا ہے، القدرب العزب معاف قرائے، دمان بمیشہ بمیشہ کے لئے رہنا ہے، تم سوچنے سوچنے تھک جاؤ کے تگر وہ ضم نہیں جوں انجا کیوا جم نے اس منزل کے نئے کیا کیا ہے؟ وہاں کے لئے ہم نے راکبا ہے ك الله تعالى خود أن كرد ، كا، تعجب ، براس دنيا كے لئے تو بم محت كرتے ميں اور وبال کے لئے یہ کہ دیعے بی کہ اللہ تعالی آب ہی کردے کا۔ اللہ تعالی نے بعنا حمین تقییم کرے دے دیا ہے، اس پر رائنی برجاؤ، اور اللہ تعالٰ کے کام میں لگ جاؤه ائي تمازيس، روزه يس، اور تمام تكيول بيل لك جاؤه مجھے تبليخ والوں كى بات بہت پہندا آئی ہے، انہوں نے (ج کے تبلیلی جن) ان کو کہد دیا ہے کہ استع تلفتے کے لتے زکان کھولو، اور اس کے بعد پھر بند کرد و۔ شام کا وقت سب کا سب تم اللہ تعالی کے راہتے میں نگاؤ، وہ جواس کام کو کرنے والے میں وہ کہتے ہیں کہ انڈ تعالیٰ ہمیں تمن سکتے میں وہ بھورے دیتا ہے جو سارے دن میں دیتا تھا۔

#### مؤمن ينغ كاتسخه

صنت كا تيمرا فقره هيه: "وَأَحْسِنُ إِلَىٰ جَارِكُ مُكُنَّ مُوْمِنَا. " (اليخ

پڑوی کے ماتھ حس سٹوک کرو، تم مؤسمی بن جاؤ گے، حاری پڑوہیوں کے ماتھ اڑائی ہے، اور جس کو ویکھو اس کے ساتھ اڑائی ہے، میاں دیوی کی لڑائی ہے، باپ بیغے کی لڑائی ہے، بھائی بھائی کی لڑائی ہے، کوئی بھی آدی اییا ٹیس کہ اس کے ساتھ جاری بخی بو، کا ہے کے لئے لڑائی ہے؟ روٹی تو جشی اس نے کھائی ہے، آپ نے بھی کھائی ہے۔ میرا بھائی: چھراڑائی کرنے سے کیا فائدہ؟ سنمان، سلمان کا بھائی ہے، اس کو ستانا تھیں، ایڈ افیس بہنچانا، کمی شم کی کوئی از بے نیس دینا، کمی کے ساتھ خیانے تہیں کرتا، دھور نیس کرتا۔

اور آخری بات (یه کید کرفتم کرد) بون) آخضرت عظی نے بیفرمانی کد:
"وَلا تُحْتِيهِ الْمُصْحَحَد." (زیادہ بنیا ست کرد) کیونکہ زیادہ بنیا ول کو مردہ کردیا سب، اللہ تعالیٰ بسیل توقیق عظ فرائے، آخضرت علی کے بدایات برعمل کرنے کی، تعین۔

د رُخر وحوايا له (نعسر الله رب (نعانس

## خود کو دین کامختاج سمجھنا ضروری ہے

کسی کے سرتھ جڑ کر رہنا، خود بڑا نہ بنتا بلکہ کسی بڑے کے ماتحت ہوکر رہنا اور اپنے آپ کو انلہ کی گلوں تلہ کی مخلوق میں کمزور تر سجھنا، یہ چیز تھارے اسلاف میں تھی مگر ہم سے میہ چیز نکل گئی ہے۔ اور اس کے نیکنے کا تیجہ یہ ہے کہ ہم میں فتنہ وفساد در آیا ہے۔



#### والعدراني ومزاع محاج جيا ومؤلزي واصطفى

" بالنفين في السلام سيد بوري محضرت موفانا محريوسف الدهميانوي وامت بركاتم مدر الهنام سحيرات "كراتي وفاق شرق مدر الهنام المعت عند ووران مخرشت نو المعالمة من المعالمة في المعالمة عندالت على المعت المعملاء كو عدالت على جمعة المبارك كي تعطيل حتى اس دوز موادا موسوف بجلد من نوت نور المقد مراتده كي ياد كاو وفتر المعت معرد فيول المئة تشريف لك ياد كاو وفتر المعت وارتع المعالمة على المعالمة والمنات المعالمة المعالم

عابدوش كراورمؤمن بنخ كانسخدا

حقرت ابو ہریرہ رمنی اللہ تعلق عند فرملت جیں کہ حضور اکرم صلی اللہ ملیہ وسلم نے آیک مرتبہ پانچ یاتیں ارشاد فرمائیں : "مَنْ يَأْخُذُ عَنَى هَؤُلاءِ الْكَلِمَاتِ فَيْعَمَلَ بِهِنَّ اَوْ يَعْمَلُ بِهِنَّ اَوْ يَعْمَلُ بِهِنَّ اَوْ يَعْمَلُ اللّهِ، فَأَخَذَ بِنِهِ يَ يَعْمَلُ اللّهِ، فَأَخَذَ بِنِهِ يَعْ اللّهِ مَنْ يَعْمَلُ اللّهِ عَلَيْكُ النّاسِ، وَأَحْسِنَ النّ جَارِكَ فَعْمَلُ اللّهِ مَا يَعْمَلُ اللّهِ مَا يَعْمَلُ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ مَا يَعْمَلُ اللّهِ عَلَيْكُ تَكُنَ الْمُعْمَلُ اللّهِ مِنْ اللّهِ مَا يَعْمَلُ اللّهِ عَلَيْكُ تَكُنُ الْمُعْمَلُ اللّهِ مَا يَعْمَلُ اللّهِ عَلَيْكُ تَكُنَ مُشْلِمًا، وَلَا تُكْتِرِ الطَّمْحَكُ فَإِنْ كَفْرَةَ الطَّمْحَكِ تُهِيْتُ المُشْلِمُ وَلا تُكْتِرِ الطَّمْحَكُ فَإِنْ كَفْرَةَ الطَّمْحَكِ تُهِيْتُ المُقْلِدِ الطَّمْحَكِ تُهِيْتُ الْمُعْلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللل

ا : ۔۔۔۔۔۔۔اللہ تعلقٰ نے جو چیزیں حرام قرار دے دی بیں ان سے بچو تم علیہ بن جاؤگے۔

۳ : ۔ اللہ تعلق نے جو قسمت تسارے کئے لکھ دی ہے اس پر شاکر موجلؤ۔

سو: ۔۔۔۔دد مردل کے لئے دی پند کرد جو اپنے گئے پند کرتے ہو مومن بن جاؤے۔

مم بس بہائے کے ساتھ حسن سلوک کرو۔

4 :--- زيان ندنسا كرد-

میں زیاں لمی چوزی تقریر حمیں کروں گائیں ای مدیث پاک کے متعلق چند باغی عرض کروں گا۔ دعاہے کہ اللہ تعلق مجھے حق کھنے اور آپ کو حق سننے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی قوتی عطا فرا کیں۔ آئین

#### جارے بیانوں میں اثر کیوں نہیں:

ایک چنے جس کا مثلبہ آپ حضرات نے بھی کیا ہوگا ہم بھی دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ آج کل اس قدر وعظ ہورہے جیں 'وجی موضوعات پر بڑے بڑے لیکچر دیے جارہے جیں' مضافین لکھے جارہے جیں 'گران کا نتجہ دیسا نمیں نکل رہا ہیسا کہ نگلنا بیائے؟

اس کی کیادجہ ہے؟کیا بھی آپ نے اس پر بھی خور قربایا؟

بات دراصل ہے کہ اگر کہنے دالے کے دل میں ٹورانیت ہوگی تو اس کے الفاظ میں ہمی ٹورانیت ہوگی لور اگر آدی خود ہا عمل نہ ہوگا تو اس کی تقریر محض لفاقی کی حد تک رہ جائے گی لور اس کا اثر خمیں ہوگا ایک مرتبہ میں نے اپنے بعض دوستوں ہے کما تھا لور اگر آپ حضرات ناراض نہ ہوں تو آپ ہے ہمی کی کتا ہوں کہ آپ میں ہیں "تمی تمی سال تک وعظ نئے ہیں "نج ہے جوان جوان ہوان ہے ہوڑھے ہوجاتے ہیں گر آپ پر اس کا اثر خمیں ہو آ اب سوچے کی بات ہے کہ مولوی صاحب کی ذبین میں اثر نسیں رہا کہ آپ میں استظامت خم ہوگئی ہے۔ مولوی صاحب بھٹے ہیں قرآن پر عمل کرداست کو اپناؤ مگر کتے لوگ ہیں جو اس پر عمل کرتے ہیں؟ لور کتے لوگ ہیں جو مولوی صاحب کی تقریر ہے متاثر ہو کرانی زندگیوں کے دھارے کو جال دیے ہیں؟

## مولوی کی تقریر کی غرض:

اصل میں مولوی صاحب ہی اس لئے تقریر نسیں کرتے کہ لوگ ٹمیک ہوجا کی بلکہ وہ محض تقریر کرنے کو اپنے ڈیوٹی سمجھ کر کرتے ہیں اور لوگوں کی اصلاح کرنے کے خیال سے نہیں اور سننے والے بھی حاصل کرنے کے ارادعے نہیں سنتے بلکہ آسے اور آگر بینے مصنے مولوی صاحب ہو بکھ کمہ رہے ہیں وہ سننے والوں کے سروں پر سے گزر آ جا آ ہے۔ اور اگر کوئی فور سے سنتا ہے تو وہ اس پر عمل نہیں کر آگ وہ تو صرف تقریر سننے کے لئے آیا ہو آ ہے کوئی عمل کرنے یا بکھ حاصل کرنے کے لئے شہرے۔

سامعين کي غرض:

سنے والے یہ شمیں سوچے کہ ہمیں اپنی بیاریوں (روحانی عوارض) کاعلاج
کردانا ہے آگر کسی کے کان اٹاک میں تکلیف ہے تو وہ خود کو بیار سجھتا ہے اور
ڈاکٹروں ہے علاج کروائے کے لئے اوھراوھر جاتا ہے۔ فیس اواکر آ ہے لیکن اگر
کسی کے دل میں تحبرہ تو وہ اے کوئی بیاری شمیں سجھتا صد کی بیاری اس کی
نظر میں کوئی بیاری شمیں کفر کی بیاری اس کی نظر میں کوئی بیاری شمیں ادل میں
کینہ ہے تو کوئی بیاری شمیں میری شکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل کے
خلاف ہے حمری اسے کوئی عیب شمیں سجھتا۔

تو آدی جب کسی عیب کو عیب اور کسی بیاری کو بیاری نمیں سمجھے گا تو وہ اس کا علاج کس طرح کروائے گا اور جب علاج بھی نمیں کروائے گا تو اے اس بیاری سے شفا کیے ہوگی؟

#### میاں صاحب کا قصہ:

یمل پر بھے حضرت میاں صاحب کا واقعہ یاد آگیا کہ ان کے صافیزلوے عبدالوباب پڑھائی سے فارغ ہوکر آئے تو صفرت میاں صاحب نے ان سے قربایا کہ آج جسد کا وعظ تم کرد گے۔ چنانچہ صافیزلادہ صاحب نے حسب اٹھم وعظ کیا اور خوب علی نکات بیان کئے لیکن ان کی اس مدلل تقریر کائمی پر اثر تہ ہوا۔ ان کی تقریر کے بعد پکھے وقت حضرت نے اپنے لئے رکھا ہوا تھا چناتچے جب صابزادہ صاحب کا وفظ ختم ہوا تو حضرت کھڑے ہوگئے اور فریلے :

" رات جم نے دووھ رکھاتم وہ بل ٹی ملی"۔

ان کا بیہ جملہ کمنا تھا کہ نوگ زئب اٹھے اور روٹے بنگے بھلا خور سیجنے کہ اس جملے میں ایک کون می بات تھی جس نے لوگوں کو رادویا اور زئیاں؟

بیران بیر اور امام جوزیؒ کے وعظ کے اثر است:

حفرت بیران بیراور حفرت عبد الرحمن این جوزی وغیرہا کے متعلق روایات میں آیا ہے کہ جب سے وعظ فرمائے توان کے سامعین میں ہے جانا ہے۔ افعا کرتے تھے لیعنی موٹریت کا سے عالم تھ کہ لوگوں کی روحیں قبض ہو بلیا کرتی تھیں۔

جارا جو نک باطن نمیں ہے اور دری زبان ہے جو الفاظ نگلتے ہیں ان کا تعلق دل سے نمیں ہو آ، اور درسرے سفنے دالے بھی بصلاح وحصول کی خواہش نمیں رکھتے اس کئے آج کل کس کئی فاؤل اور نمیس ساکا اثر نمیں ہو آ۔ زمین میں بچ ذالنے کے لئے پہلے زمین کو تیار کیا جا آ ہے۔ سب سیم زدہ اور جمرز میتول میں بچ ذال کر فصل کی امریس باندھ کر بیٹہ جا کمیں تو یہ آپ کی خام خیالی ہوگ۔

### اہے کومختاج سمجھو:

ای طرح دین کو حاصل کرنے کے لئے پہلے اندر استعداد پیرا کر، بغیر استعداد پیرا کے دین حاصل نیس ہوگا۔ اب سوئل یہ ہے کہ استعداد کیسے پیرا ہوگی؟ استعداد ایسے پیدا ہوگی کہ اسپنہ آپ کو دین کا محتاج سمجھو 'اسپند ول ودماغ میں بید بلت بسالو کہ ہم دین کے محتاج ہیں ادین ہدارا محتاج نئیں ہے۔ جب آپ ایپنے کو دین کا محتاج سمجھ کر اور دین کو اپنی مترورت سمجھ کر افلہ کے کسی نیک بندے کے پاس جا کیں شحے' اس کی باتھی سنیں سے تو انشاء اللہ ضرور نفع ہوگا اور آپ میں دین کی صحیح قر اور عمل کی روح پیدا ہوجائے گی' نیکن بیہ تب تی ہوگا جب بہلے ایپنے آپ کو کا کما تحتاج دین سمجھاجا ہے گا۔

## برعمل عالم كا وعظ بي تورجوتا ہے:

ہمارے ہل کراچی میں ڈاکٹر عبدالحیٰ عارتی صاحب ہیں ان کی تجالس میں ماخر اند ورسول ملی اللہ علیہ وسلم کی ہاتیں ہوتی ہیں ہیں ہیں ہیں ہی ان کی مجالس میں ماخر ہوتی ہیں ہیں ہیں ہی ان کی مجالس میں ماخر ہوتی ہوتی ہیں ہیں ہی ہوتے ہونے کا ایقین کرفتا ہوں الیکن پھر بھی چو نکہ استعداد صحیح نہیں ہو گا ہم میں عالم کو ب عمل نہیں ہوتا چاہئے کیونکہ ب عملی کے اور نقسانات کے علادہ اس کا عالم کو ب عمل نہیں ہوتا چاہئے کیونکہ ب عملی کے اور نقسانات کے علادہ اس کا وعظ میں نورانیت نہیں وہتی لیکن اس عدید میں ہوتا چاہئے کہ اس پر خود عمل کرد یا حدید میں ہے کہ جب تم تک کوئی تھم چنچ تو چاہئے کہ اس پر خود عمل کرد یا ہی جو خوا کا کہ بات ہوتا ہم کی ایک ہو خود اکا کہ بات ہوتھیں بلکہ یہ ویکھیں کہ یہ پیغام کی جا ہوتا ہم کس کا بیغام ہی ہی ہوتا ہم کس کا بیغام ہی ہی ہوتا ہم کس کا بیغام ہی ہی ہوتا ہم کس کا دور وہ بستی آپ سے کے واجب المطاعت ہے یا نہیں کہ یہ پیغام کی ایک ہوتا ہم کی ایک ہوتا ہم کس کا دور وہ بستی آپ سے کے واجب المطاعت ہے یا نہیں کہ یہ پیغام کی ہوتا ہم کس کا دور وہ بستی آپ سے کے داجب المطاعت ہے یا نہیں کہ یہ پیغام کی ہوتا ہم کا دور وہ بستی آپ سے کے داجب المطاعت ہے یا نہیں ؟

یہ دیکھو پیغام کس کا ہے:

أيك مرجد أيك محاليًّا حضور ملى الله عليه وسلم كى قدمت عيل حاضر

ا استان و عرض کیا حضور؟ شادی کرنا جاہتا ہوں تکرنہ مال ہے نہ دیرے ہاں کوئی مکان ہے نہ ہی میری شکل وصورت اتن انھی ستبہ (کساک میری شکل ، کچہ کر ہی چھے سے شدی کرے)۔

"ب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قرایل کہ خلال محال کے ہاں سطہ جاؤ اور کو کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے چھے بھیجا ہے کہ آپ اپنی لڑک کا رشتہ مجھ سے کروس

چنٹی ہے صاحب وہاں جے محت اور اڑکی کے والدین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغیم چنچادیا۔ اب اڑک کے والدین میر من کر سوچ میں پڑھنے کہ جملا ہم اس محتص سے اپنی اڑک کا عقد کیے کرویں کہ نہ اس کے پاس شکل وصورت ہے نہ کوئی اسے جانتا ہے نہ بل ودولت ہے کہ باسائی زندگی گزار سکے؟

جب الرکی کو یہ معلوم ہواتہ اس نے اسپنے والدین سے کماکہ ایا جان ایک اسپنے والدین سے کماکہ ایا جان ایک است نہ دیکھیں بلکہ اسے دیکھیں جس نے اسے جیجا ہے۔ غرضیکہ جس عرض کریا ہول کہ اگر ہے ممل آئر ہے ممل آدی سے آپ کو محبوب کا کوئی بیفام متاہے تو آپ ہیر نہ کمیس کہ سولوی صاحب خود تو ممل کرتے شہی دو سروں کو کہتے ہیں تو آپ ڈاکیے کو نہ دیکھیں ڈاک کو دیکھیں۔

میں کی ہے کہ عالم ہے عمل کی بلٹ میں نور نمیں ہو آگریں آپ ہے پھر کی کمنا ہول کہ آپ اس بات کی طرف مت دیکھیں کہ کھنے وانا خود عمل کرآ ہے کہ نمیں بلکہ آپ تک جو تھم خداد ندی منت نہوی چنجے آپ اس پر صدق مل ہے عمل بیرا ہوجائے۔

بإنج باتين

اب آیے ان پانچ یاتوں کی طرف جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ و سلم نے ارشاد قربائیں اگرچہ ان باتوں کی تشریح کینئے تو پانچ جسے درکار ہیں تکر میں انتمالی اختصار کے ساتھ یمان پر ان کاذکر کر آبوں۔

#### اله حرام اشیاء سے بچنا ؛

قربایا ؛ اللہ نے جو چیزیں حرام کی ہیں ان سے بچو تم عابد اعظم بن جاؤ گے۔ نقل روزے' معدقے' خبرات بھی محض عبادت نمیں ہیں بگر سب سے بدی عبادت یہ ہے کہ اللہ نے جو چیزی حرام قرار دی ہیں ان سے بچا جائے۔

بعض معرات ہے کہ دیتے ہیں کہ مولوی صاحب! بچوں کو پالنا ان کو کھلانا بنانا بھی تو عبادت ہے! کو یا کہ ان اوگوں نے صرف ایک اس پڑنے کو عبادت سمجھ لیا ہے اللہ ورسول کے جس قدر احکام بائل ہوتے رہیں اشیں کوئی پرواہ شیں ا اپنی عبادت میں تمن ہوں گے۔

الم مُزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا ہے کہ زیان سے متعلق گناہ کیرہ کی معداد جیں ہے جموعت فیبت چنلی استان وغیرہ ادر یہ بیاریاں جن جارے ہاں است عام جیں اکثر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور دو سروں کی فیبت بھی کیا کرتے ہیں ' چنلی بھی کھاتے ہیں' عیدات کھی کرتے ہیں' چنلی بھی کھاتے ہیں' عیدات کرتے ہیں' گر آ کھول' کانوں کی حفاظت بھی شیس کرتے دہ چیزیں ہو حرام کی کرتے ہیں اشیس دیکھتے ہیں یا ان کی حرمت کا لحاظ شیس رکھتے اور ایسی ہاتیں جن کا سنا ممنوع قوار دو محیا ہے ان کے سننے ہے احتراز شیس کرتے تو جائے کہ ان کی عمدات کیا ہو کمی ؟

غرضیکہ یہ تمام کرنا الیسے ہیں جن کا لحاظ نہیں رکھا جاتا اور یہی ہاتیں روز آیاست پکو کا باعث بھی بن سکتی ہیں۔اللہ تعانی محفوظ فرمائے۔

علامہ ابن حجر رحمہ اللہ تعلقٰ نے اپنی کہاپ میں نوسو (۹۰۰) کے قریب گناہ کبیرہ جع کیئے ہیں ایک آدی الن سے نیچنے کی کوشش نہیں کر آ تو بتا کیں اگر وہ جم بھی کر آئے توکیاعلہ ہوجائے گا؟

الله تعالی ہمیں ترام کی ہوئی چیزوں سے میچنے کی توثیق عطا فریائے۔ آمین م

## الدنقزرير ثاكرينا.

اب آسے و مری بات کی طرف اللہ تعالی نے ہر ایک انسان کے لئے
ایک توشد لکھ دیا ہے اس بی سے زندگی بحرطے والی اشیا اور اس کے ساتھ بیش
آنے والے واقعات کی تفعیل درج ہے اسے تقدیر (تسمت) کہتے ہیں اور اس
میں نہ کی ہے اور نہ زیادتی ہے بی ہمارا عقیدہ ہے مگر اس عقیدے کے باوجود
اکٹر اوگ شاکی رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہے جنگی کی شکامت کرتے ہیں گلہ کرتے
ہیں اشکر اوا نمیں کرتے والا لکہ یہ چیز (شکود تقدیر) قطعی غلط ہے بلکہ اللہ کے
دیے ہوئے پر وامنی رہنا چاہئے اس لئے شکی کی شکامت بھوڑود جس قدر اللہ
نے دیا ہے اس پر قاعت کرو۔

اگر آپ چاہیں کہ ہم کارخانوں اکو خیوں اینکوں اور مل ودوالت کے ذریعہ امیر بن جائیں توخدا کی قتم شمیں بن سکتے۔ ووالت کی زودتی تو انسان کو مختاج بناتی ہے آپ امیروں اکیپروں کے بنگلوں کی طرف کہی اس نقط تگا ہے نسیں دیکھتے کہ ان بچاروں کو نرم بستروں اور کرم گدوں پر بھی سکون وجین کی فیند مبسر نہیں ہے ' وہ لوگ بھونچڑیوں میں رہنے والے ان فقیروں پر رشک کرتے ہیں جنہیں شب خوالی سے لئے جارہائی تک بیسر میں الکین وہ سکون وہیمن وفل تیند کی اقعت ہے بسرہ ور ہیں۔

دیکھے کہ آیک آوی سارا دن محنت مزدوری کر آ ہے اور رات و آرام کی نید سو آ ہے اس کے بر تکس جو شخص دن بھرانکوں کو ڈول بس کھیلا ہے اسے نید شیس آئی بلکہ ان لوگوں کو نیند کی گوئیاں کھال پڑتی بیں اور بعض او قلت ہے نیند کی گوئیاں بھی بیکار ہوجاتی ہیں۔

تم ان لوگول کے ظاہری آرام و آسائش وولت وٹروت کو دیکھتے ہو گران کے اس منظر کو نہیں دیکھتے۔

الله تعالی نے فرمایا ہے :

"جو محض میری تطایر داخی نمیں اور بو کچھ بی نے وا ہے اس پر مبروشکر نہیں کر آ آو اے کمو کہ کوئی اور رب ڈھویڈ ہے"۔

قر بھائی الملے گا تو اٹھ ہی بھتا کاتب تقدیر نے مقدر میں لکھ دیا ہے اس سے زیادہ ملے گا اور نہ کم ملے گا خواہ آپ ہزار شکو کا شکامت کریں یا مبرد شکر۔ تو پھر جب ملک اٹنا ہی ہے کول نہ خدا تعالیٰ کا شکر نوا کیا جائے اور اس کے مقدر کی ہوئی قسمت پر دامنی رہا جائے۔

سا- دو سرول کے لئے وہی بیند کد جوائے گئے کرتے ہو: تیسری ہات ہے ہے کہ لوگوں کے لئے دہی بیند کروج اپنے لئے بیند کرتے ہو تو تم موسمن بن جاؤ ہے۔

ور حقیقت ایمان می ہے کہ آوی جو اسپتے کئے پیند کرے وہ موول

کے لئے پند کرے ایک مسلمان کو یہ بات زیب نہیں دی کہ دواہے لئے و افع کی بات سوچ اور دو مرے مسلمان کے لئے اس کے بر عکس سوچ یہ چر افغ اللہ اللہ اور ایک آدی آج ہے اور وہ فیملہ کرنے کے لئے اس کے بر عکس سوچ یہ کے اس کے بر عکس سوچ یہ کے اس کے دورت اوا کرنے پر فیملہ کرتا ہے اور ایس کے دشت اوا کرنے پر فیملہ کرتا ہے تو اس (آج) کو جائے کہ دوریہ سوچ کہ اگر جس اس سائل کی جگہ ہو آتو میرے دل پر میرے احصاب پر کی گر رتی بینی انسان کو اپنے آپ کو دو مرے کی جگہ رکھ کر سوچنا چاہئے کی گر آگر وہ اس جگہ یا چیز کو اپنے کے پند کرے تو اے دو سرے کے لئے بھی بہند کرے اور اے دو سرے دو وہ بیند ہو تو اسے چاہئے کہ وہ اسے دو سرے کے لئے بھی بہند کرے اگر اسے خود وہ بیند ہو تو اسے چاہئے کہ وہ اس

سم بروی ہے حسن سلوک :

معنور صلی لفتہ علیہ وسلم نے چو تھی بات دو ارشاد فربائی ہے کہ اپنے چوتی بات دو ارشاد فربائی ہے کہ اپنے چوتی سے حسن سلوک کے چوتی ہے جسن سلوک کے گئے جیں؟ ایک ہے احسان سے دینا نہ بدل کملا آ ہے مجلائی کا بدل محلائی ہے دینا بھی بدلہ ہے جب کہ احسان سیا ہے کہ آدمی برائی کا بدل بھلائی ہے دیا بھی جالہ ہے جب کہ احسان سیا ہے کہ آدمی برائی کا بدل بھلائی کا بدل برائی دے اس کا باہم حسن سلوک ہے ' ایک اس کا الث بھی ہے بینی بھلائی کا بدل برائی ہے دینا اس کا نام کینگی ہے۔

اگر حارا ہسامیہ حارب ساتھ بھلائی کاسٹوک کرتا ہے اور ہم اے اس کا بدلہ برائی سے دیتے ہیں تو یہ کمیٹنگی کملائی ہے' اور اگر وہ حادیث ساتھ برائی کرتا ہے اور ہم اے اس کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں تو اسے حسن سلوک کہتے ہیں۔ حضور مسلی اللہ علیہ وسلم فرملتے ہیں کہ جرکیل اللہٰن مجھے ہسلیہ کے

حقوق کاخیال رکھنے کے بارے میں آکٹر مآلید کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جمعے خیل ہوا کہ اللہ ہمسائے کو دراثت میں حقدار بنائیمیں گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ ہے ہمساہ ہے کے حقوق کا بخولی اندازہ ہو سکتا ہے۔ تن عارے معاشرہ میں ہمسائے کے حقوق کا کس قدر خیال رکھا جا آہے

اس کو ہر آدی ایے گریبان میں جھانک کردیکھ سکتاہے۔

هه زیاده نه ښیا کو .

زیادہ جنمنا الحجمی بات نہیں ہے یہ دل کو مردہ کردینے کا باعث ہو آ ہے۔ آج جارے باں اس چیز کو ذکرہ ولیا کا نام دے ویا گیا ہے جب کہ حضور صلی اللہ ملیہ وسلم کاارشاد گرائی ہے کہ زیان بنستاولوں کو مردہ کردیتا ہے۔ زیان ہننے کو مردہ دلی اس کے قرار روا گیا ہے کہ اس سے انسان کا دل اللہ کی یاد سے عاقل ہوج آ ہے اور اللہ کی یاد سے غاقل ول اللہ کے نزدیک مردہ ہے۔

> رسول اکرم صلی الله علیه و ملم کاارشاد مبارک ہے کے ج امہو مخص اللہ کا ذکر کرنا ہے اور جو نمیں کریا ان کی

> > مثل زندہ اور مردہ کی می ہے"۔

كعلكعنا كربنسنا مروه ولماك علامت بب حضور أكرم سلى الله عليه وسلم تمجمی کھنکھلا کر نبیں جنتے ہے ' مشکراہٹ کا افلمار فربلا کرتے ہے۔ تہم بیشہ چرة ا بارك ير د بها قد محر كملك لا مرسين بينة غير.

یہ یا تھے باتیں ہیں جن کی حضور آرم صلی اللہ علیہ وسلم فے تلقین فرمائی أن بأيكال باتول كوياد كرلين- اور البيخ كحرول بين جاكر سادين- حضور صعى الله عليه وسلم كالرشادب كه سيكهو سكماؤجو بيزخود سيكهو دوسردن كوجعي سكهادو و آخر دعولتا ان الحمد لله رب العالمين-

## منب برات.... تتحقیقی جائزه

امقد تعالی شعبان کی نسف شب گو تریب کے آس ن (وریا) کی طرف نزول فرماتے جیں، ٹیس است لوٌ وں کی بخشش فرماویتے میں، جو تعداد میں یؤکلب ک لکر ونیا کے باول کی تعداد سے بھی زیادہ میں۔

#### یم واقعا افرحس (فرحیم (العمد الله) و مرای علی حیاده (الزی (اصطفی، (ما بعد)

آج شعبان کی بندرہوی رات ہے، بہرا تو بیان کرنے کا رادہ نہیں تھا، گر احباب نے تفاضا کیا کہ کچھ بیان کیا جائے، تو خیال ہوا کہ اس رات کے بارے بیل جو روایات دارہ ہوئی جی وہ آپ کی ضرمت جی جی بیش کردوں اور ان سے جو احکام و نعنہ کل نظانے جی ان کو ذکر کردوں ، صاحب مشکوۃ رضرانفد تعالیٰ نے اس باب جی با گئی روایات ذکر کی جی ۔

> میل جملی حدیث:

بدروایت معزمت عائش رضی الله عنها کی ہے۔

"عَنُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهَ عَنُهَا قَالَتُ: فَقَدَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَلَمْ لَيْلَةً فَخَرَجْتُ قَادًا هُوَ بِالْيَقِيْعِ فَقَالُ: أَكْمُتِ تُخَافِيْنَ أَنْ يُجِهَّفُ اللَّهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ؟ قُلُتُ: يَارَسُولُ اللّهَ طَلَبُتُ إِنْكُ آفِتُ يَعْضُ بِسَائِكُ. أَفَقَالَ: إِنَّ اللَّهُ تَبَارُكُ وَتَعَالَى يَشُولُ لَيْلَةَ النَّصْفِ مِنْ ضَفَيَانُ إِلَى شَمَاهِ الدَّنِ فَيْفَقِرُ لِأَكْفَرَ مِنْ عَدْدِ شَعْرِ غَنْمِ كُلُبٍ. " (7 مَن شَاهِ)

ترجمه ۱۳۰۰ حضرت عائث رضی الله عنها فرماتی جس که ش نے ایک دانت آنخفرت کیلیج کو اپنے ہتر پرنہ بالماء میں ان کہ مماثی میں گھی تو دیکھا کہ آپ ﷺ (مہید طیب کے قبرستان ) بلقیم میں ہیں۔ آب عَلِیْنَ نے مجھے دیکھ کر ارشاد فرمایا کے کما تو ساتد بیشہ رکھتی ہے کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول متبول مائیں تھو ہے ہے انسانی کرئی گے <sup>می</sup>نی تمرک باری میں کس اور کے پاس تشریف لے جائیں ہے؟ میں نے کہا کہ یا رمول اللہ! مجھے برخیاں ہوا کہ شاہر ہے اپنی جو بیاں میں ہے کی کے یاں تخریف ہے گئے ہول کے ارشاد قرمایا کہ آللہ تعالی شعبان کی نصف شب کو قریب کے آسان (دنا) کی طرف مزول فرہائے ہیں، بی اینے نوکوں کی ہخشل فرما دیے ہیں، جو تعداد میں ہوکلی کی ہر ہی کے بالوں کی تعداد ہے بھی زیادہ ہیں ( بنو كلب عرب كا أبك قبيله تها، وه كريال يالني من مشهور تما، اور تبام قبائل سے زیادہ اس کے بائل بکریاں ہوا کرتی تھیں، ناقل) تو ہوکلیب کے تھیلے کی بھر ایوں کے بالوں کی تعداد ہے بھی زياده، الله تعالى جنشش فرمات جيل" مستف قروت کی رہائے ہیں کر اسے ترقدی اور این ملجہ کے رویت کیا ہے، اور رزین کی روایت میں ہے کہ ہے، لیے لوگ ہواں میے جو دوزن کے مستحق عظام المام شرقدی اس مدین کو روایت کرکے کہتے ہیں کہ میں سفر اوس محمد من المام مجل بخارتی سے منا کہ دواس مدین کو کرور اور شریف قرار دیتے تھے،

دوسری حدیث:

پے دا ایت بھی مفترت ما آنٹہ رضی افتد عنبہ کی ہے ا

"عَنْ عَائِمَةً وَضِي اللَّهُ عَلَهَا عَنِ النَّبِيِّ صَنَّى اللَّهُ عنيَّه وَمُمْلِّهَ قَالَ. فَعَلَّ تُدْرِيْنِ مَالِئَي هَذِهِ اللَّذِلَة يُغَيِّرُ اللَّهُ وَلُوْمُ فِي مِنْ شَعْتَانَ؟ وَالْتُورُ مَافِيْهَا فَأَرْسُوا لِ اللَّهِ؟ فَقَالَ: وبُنِهِ أَنْ يُكُمِّنُ كُولًا مِؤْلُونَ بِلَىٰ أَفَعَ فِي هَذِهِ السَّنَّةِ وَقَلْهَا أَنْ لَكُتُكُ كُلُّ هَالِكِ مِنْ يَعِلْ آذَهُ فِي هِذَهِ السَّيَّةِ وَفَيْهِا فَرْفَعُ أَعْمَالُهُمُ وَفَيْهَا تُنْزَلُ أَزْرَاقُهُمُ القَالَتُ: يَارَمُولَ لَ اللَّهُ مَامَرُ أَحِدَ يَدْخُلُ فَحَنَةُ الَّا مِرْخَفِةَ اللَّهُ تُعَالَى ؟ فقال هَامِنُ أَحِدُ يُذَخِلُ الْحَنَّةَ الَّا بِرَاخِيةَ اللَّهُ تَعَالَى ثَلْقًا ۖ فَلَكُ: وَلا أَنْتُ إِنَّا رَسُولَ اللَّهُ ۚ فُوضَعَ بِذَهُ عَلَى هَامَتِهِ فَقَالَ. وَلا أَنَّا إِلَّا أَنْ يُتَفَهِّدُونِ اللَّهُ مَنْهُ مِزْ خَفْتِهِ يَقُولُهُمْ ثَلْتُ هُرَّاتٍ. " [ و مقلقية من (2 فا يجوال زنه في في الدموات أكبير) رٌ من '''حضرے و نَشَد رَشِي اللَّهِ عَنْها ہے مروق ے کہ آخضرت ملک کے فرمایا تو ہوئی ہے کہ بدرات کسی

ہے؟ بعنی نسف شعبان کی دائے؟ پٹر نے کہا یا دحول اللہ ا (ﷺ) اس میں کیا ہوتا ہے؟ فرمان اوراد آدم میں ہے اس سال میں جو بیر بیدا ہوئے والا ہو، اس کا نام نکھ ویا جاتا ہے، اور سال مجریس جیتے انسان مرنے والے ہوتے ہیں، ان کا نام کھو دیر جاتا ہے، اور اس میں یندوں کے اٹھال افوائے جے کے میں، اور اس رات میں ہندوں کے رزق نازل کے جاتے ہیں۔ یں نے کہا یا رسول انشرائے کما کوئی مختص جنت میں اللہ تعالیٰ ک رحت کے بغے وافغی نیمی ہوتا؟ ارشاد فرمار کرنہیں! کوئی مخض بھی جنت میں اللہ تعانی کی رحت کے بغیر واخل نبیس ہوگا، تین مرتبہ فرمایا، ش نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ مجمی نہیں؟ آتخفرت ﷺ نے اپنا وتھ سارک ہے سر پر رکھا اور فررہا۔ "وَلَا أَمَا الَّا أَنْ يَتَعَمَّدُننِ اللَّهُ مَعَهُ بِرَحْمِتِهِ. " (شَنَّ مِنْ إِنْتُ عن داخل نین ہوں کا تھر یہ کہ اللہ تعالی اپنی رصت کے سرتھے جھے كَوْدُ حَالَتِ لِينَ } لِهِ بِاتْ آلِ لِمَنْ فَعَلَيْكُ لِنْ تَمِنَ مُرتبُدِ ارشَادِ فِي الْحَامِ بدروایت امام منتکی نے دعوات کیے میں نقل کی ہے۔"

تيسري عديث:

به حديث حفرت الوموى وشعر كارض الشدعن ف ب

"عَنَّ أَبِي مُوْمَنِي الْأَشْعَرِيّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَي عَنهُ عَنَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّةٍ قَالَ: إِنَّ اللَّهُ تَعَالَيْ لَيُطَلِعُ فِي لَيُلَةِ النَّصْفِ مِن صَّعْبَانَ فَيَغَفِرُ لِيَجَهِيعُ خَلَقِهِ إِلَّا لِلْعَلَمَ مِن الْعَلَق مِن الْعَلَق مِن المَّالِق مِن اللَّهِ اللَّهِ لِلْعَلَمَ مِن اللَّهُ اللَّهُ مَثَالِع مِن اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ تَعَلَى مَن اللهُ عَلَيْهُ فَي اللَّهُ تَعَلَى مَن اللهُ عَلَيْهُ فَي اللهُ تَعَلَى مَن اللهُ عَلَيْهُ فَي اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِن اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ فَي اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

بخصی حدیث: چوهمی حدیث:

مند احمر میں بھی حدیث معرت عبداللہ بن عمرہ ان عاص رضی اللہ تعالی عدر سے مردی ہے اور ان کی روایت میں ہے :

> "عَلَّ عَلِيهِ اللَّهِ بِنَ عَشْرِهِ بَنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ... إِلَّا اقْتَيْنِ مُشَاجِنِ وَقَائِلِ نَفْسِ "

> (مقلوم می دا بحواله سنداحه) ترجمه: مسلم ود آدمیون کی بینتش نبیس فرات، ایک کینه رکھنے والا اور دوسرے قاتل نفس، بینی کسی دوسرے مسلمان کوفل کرنے والال!!

> > يانجويں حديث:

يەھدىرىت مىخىرىت على يىشى اللەرقى لى عندكى ہے: "عن غىلىگى دېرىنى اللَّهُ تَعَالَمَى عَنْهُ قَالَ قَالَىٰ وَسَوْلُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَلُمْ إِذَا كَانَتُ لَيْلَةُ النَّصْفِ مِنَ ضَفَهَانَ فَقُوْمُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا يَوْمَهَا فَإِنَّ اللَّهُ تَعَالَى يَنْزِلُ فِيْهَا لِمُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى السَّمَاءِ الثَّنْيَا فَيَقُولُ أَلَا مِنَ مُسْتَقْفِي فَأَغْفِرُلَكُ أَلَا مِنْ مُسَفَرْدِي قَارُزُقَهُ أَلَا مُشْلَى فَأَعَاقِيهِ أَلَا كَذَاء أَلَا كِذَاء حَنَّى يَطُلُمُ الْفَجْرُ "

(مخلوة من: 10 الجوالية المن باحد)

ترجہ اسلام معزے علی رضی اللہ عد فرائے ہیں کہ رسول اللہ علیہ کے ارشاد قربایا کہ جب تصف شعبان آجائے تو متم اس کی دات جس قیام کیا کرو دور اس کے دن کا دوزہ رکھا کرو، اس کے دن کا دوزہ رکھا کرو، اس کے دن کا دوزہ رکھا کرو، اس کے دن کا دوزہ کر اللہ تعالی اس جس مورج کے فروب ہونے جس کے کہ اللہ تعالی اس جس مورج کے آمان پر زول فرنا ہے جس آپ چیک آپ آپ کوئی استان فرائے جی کریا ہے کوئی استان کر کے داللہ تعالی ادشاد فرماتے جی کریا ہے کوئی استان کر جس اس کی بخشش کرووں کیا ہے کوئی درق ماتی والدا کہ جس اس کی بخشش کرووں کیا ہے کوئی درق ماتی والدا کہ جس اس کی بخشش کرووں کیا ہے کوئی درق ماتی کوئی دول کریا ہے کوئی درق ماتی کوئی دول کریا ہے کوئی دول کریا ہے کوئی دول کریا ہے کوئی دول کریا ہے کوئی دول کا اس کو عافیت دول؟ کیا ہے کوئی دول؟ کیا ہے کوئی دول؟ کیا ہے کوئی فلال؟ اللہ تعالی برابر بیدارشاد فرماتے درہتے جی بہاں تک کے مورج طلوع موری دیا ہے۔

ان پانچ روایتوں میں آیک روایت تو ترفدی کی ہے، جس کوخود امام ترفدی گ قرمایا کد بیضعیف ہے، وو روایتی ائن ماج کی جی- حدیث شریف کی چھ کتا میں  جاناء معام فی احادیث کو لینے میں تو علائیں زیادہ کئی کرتے ہیں، مخت معیار پر ان کو جانچتے ہیں، لیکن جو روایتیں فضائل اعمال سے متعلق دوں ان میں زیادہ شوے اختیار نیمی کرتے، بلکہ ڈسلے پڑ جاتے ہیں، تو چانک بیاردائیٹی متعدد سحابات مردی ہیں اور ان کا تعلق بھی فضائل سے ہے، اس سے باعظرات فرانے ہیں کہ ان کو فی الجمار کسی زائسی دربہ میں قول کرلین جاسے ہ

علمہ سے اکثر اکام کی منگی رائے ہے، بیر فر روایقا ان کے بارے ش کھٹھو جوئی اب اس شب کے جو نضائل ان روایات میں آئے تیں ان کو ڈکر کرنا میں ب .

این شب میں فیصنوں کا نازل ہونا:

ن شن سے آیا۔ قریب کے ایک اور ایسے کہ اس مانے میں تقدیری عادل ہوتی ہیں۔ کئی استعدد سال میں میتنے سینے بیدا معرف والے جی ان کے ناموں کی فہرست جاری کرائی جاتی ہے، اور جینے اوار میننے اور اس میں مرت والے ہوئے ہیں ان کی فہرست بہاری کردی جاتی ہے، لیکن اس میں کیک افتکال ہے، وہ بیا کہ جینہ بھی ہے کہ ایسا التعدر کے وریسے میں آئی ہے اور میاوہ میتی قر جیسا کہ آ ہے کن بھینے ہیں، مُعزور تین، اور میانا القدر میں فیصادر کا نازل ہوئی، قرآن کر میں میں آبے ہے، چنانچے ارشاد ہے:

> "حمّ والكتب المُمَيْنَ إِنَّا الْمُرَكَّنَةُ فَيَ الْيُمَةِ غَيْارِكُةِ اللَّهُ فَلَمْدَلِينَ. فِيْهَا لِيْعَرِقَ كُلُّ اللَّمِ حَكَيْمِ اللَّمَا فَنْ عَنْدَنَا " المَارَانِ (١٥٥)

ترہیں: ""حراحم ہے اس واقع کر جب کی کہ ہم نے اس کو ایک برکھ وکل رات ( پین شب قدر ) میں از را ہے، ہم آگاہ کرنے والے تھ، اس دات میں بر حکمت والا معالمہ حاری بیٹی سے تھم ہوکر سطے کیا جاتا ہے۔" (تر مرد مزے حافق)

مورة وخان كى ان ابتدائى آيات على بايركن رات كا ذكر ب جس على الركن رات كا ذكر ب جس على الركن رات كا ذكر ب جس عل الركن كريم نازل كيا كياء اور فرمايا ب كراى رات على قام محكت والفركامول ك المنطقة والمقطع على الركن والث المنطقة والمقطولات في شب الدر مراد لى ب اور معفى معرفت في المركن والث الركن والمعلى معرفت في المركن الركن المركز في وي ب اور معفى معرفت في الشب برأت " مراد في ب -

نو بعض اکابر نے ان دونوں کے درمیان تطیق دی ہے کہ فیعلول کی تجویز تو ''شب برائٹ' میں ہومیاتی ہے، اور یہ فیعلے شب قدر میں اوح محفوظ سے آسان دیمیا میں جوفرشتوں کا صدر دفتر ہے وہاں ان کی فقول جاری کردی جاتی ہیں۔

شاہ میدالعزیز محدث والوئ نے کی تطیق ذکر فرمائی ہے تو اس تقیر کے مطابق ایک تو اس تقیر کے مطابق ایک تو اس تقادم بیدا مطابق ایک تو اس شب برأت میں تقادم جاری ہوتی میں، لیعنی سال کے اندر مرفے والوں کی فہرست ہونے والوں کی فہرست تھویز کردی جاتی ہے، سال کے اندر مرفے والوں کی فہرست تھویز کردی جاتی ہے۔

#### اعمال کا چڑھتا اور ارزاق کا نازل ہونا:

اور ایک بات بیر قربائی کی کداس میں تقادمی نازل ہوتی ہیں کہ بندوں کے اعمال اوپر چڑھتے ہیں اور روق نازل ہوتے ہیں۔ روق نازل ہونے کا مجمی کی مطلب ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو جتنا روق ایک ساں سکا اندر ملتا ہے اس کی مقدوری اور تفصیلات تجویز کردی جاتی ہیں۔

### رزق ہے کیا مراد ہے؟

صرف روقی، پانی کو رزق تحیل کہتے، رزق بروہ پیز ہے جو اللہ تعانیٰ کی جانب سے بندے کو عط کی جائی ہے۔ ہم جو اللہ تعانیٰ کی جانب ہے۔ ہم جو سائس نے رہے ہیں ہے، کی رزق ہے، حشل اس سال میں فلال آدئی استان سائس لے کا ، اور سال مجر میں اس کے بیا ، عالیٰ آتا مان پر جا کیں گے، اعلیٰ اللہ عول یا برے اعمال، لیکن برے اعمال التی و سیتا ہوں کے لئے کئے گئے ہوں وہ بارگاہ رہ العرب میں شرف تولیہ وہ بارگاہ رہ العرب میں شرف تولیہ و تے تیں ،

## حق تعالیٰ کا زول:

اور پانچوین بات اس رات کے بارے میں یہ کی گئی کر حق تعالی شاند آ مان و نیا پر فزوں فرائے میں ( جیسا کران کیا شان کے لائق ہے ) اور بندول کو نظر رحمت کے ساتھ و کیجنے ہیں اور اس طاعت کی بخشش فرما دیتے ہیں ایک روایت میں ہے کہ جو کلب کی کمر بوب کے بدن پر جینے بان ہیں اسٹے لوگوں کی بخشش فرما دیتے میں ، مراد کشت کا بیان کر: ہے ، مینی اسٹے لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں جن کی قعداد اللہ تھاں کی کومعلوم ہے ۔

امر ذیک روایت میں ہے کے قریب کے آسان پر زول فرما کر ارشاو فرمائے میں کہ ہے کوئی بعثش مانٹنے والا کہ بی اس کی بعثش کروں؟ ہے کوئی رزق مانٹنے والا کہ میں اس کو رزق دوں؟ ہے کوئی جٹلائے مصیبت و بنادی کو میں اس کو عافیت ووں؟ ہے کوئی ایس آوی؟ اور یہ ململ طلوع فجر تک جاری رہتا ہے، اس بی ترقیب ہے کہ یہ رات وی تون کی قویت کی رات ہے، اس کے اعلی ماجت کو فوی خوب دع كي مأتكن جائيس - بيرة الدرات كي فضائل بير-

## صيام و قيام كائتكم:

حفرت علی رضی الله عندکی حدیث میں ارشاد ہے کر:

"فَوْمُوْا لَيْلُهَا وْ صُومُوْا لَهُاوْهَا." (مَثَوَّهُ مَن 16 يُوالدان باب) ترجمه: ... "ال رات كوتيّ م كيا كرد اور ال كے دن كوروز ، ركھا كرد." ليخي چدر ہوي شب على اللّه كي عبادت كيا كرو، اور پيدر ہوي جارج كا روز وركھول

جیدا کریں جا چکا ہون جوعلا اس رات کی فعنیلت کے قائل ہیں اور اکثر حارے اکابر اس رات کی فعنیلت کے تی الجملہ قائل ہیں، وہ قرباتے ہیں کہ اس روایت کے مطابق اس رات میں قیام کرنا اور اس سے اسکلے روز روز و رکھنا بہتر اور مستحب ہے۔

كن لوگول كى بخشش نبيس ہو آن:

۔ اور تبیرا مضمون ان احادیث میں بیہ بیان کیا گیا ہے کہ اس دات میں فلال خلال آ دی کی پخشش نہیں ہوتی ۔

گناه صغیره اور کبیره کی تعریف:

سب سے پہلے تو ہیں کو گناہوں کی دوشمیں ہیں، صغیرہ اور کیرو۔ این کچھ تو جھوٹے گناہ ہیں ان کو مغیرہ گناہ کہتے ہیں۔ اور کچھ بوے گنہ ہیں، جن کو گناہ کیرہ کہا جاتا ہے، کیرہ گناہ وہ کہلاتے ہیں جن پر اللہ تعانی نے، نے جناب رسول اللہ شکھنے نے ووزخ کی وعید سائی ہو، یا اللہ کے غضب کیا جمید سائی ہوکہ جو تحقی ایس كرست كا اس يرالله كاغضب توسف كاواس يرالله كا تهر بوكا، يا ان يراهنت فرمائي جوديا اس متم کی کوئی اور وعید سائی ہو، تو اس متم ہے گناو، گناو کیار کہلاتے ہیں۔ اور جس کام کو پیندئیں فرایا، لیکن اس کے بارے میں کوئی وعید بھی ٹیس مذنی ہو، ان کو گناو سغیرہ کہا جاتا ہے۔ اُناہ کھیرہ کی سمانی کے سے بہترط ہے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی ما منظَى و ثمن والول كو الله تعالى معاف فرما ديج جير، أكر وو ويهي تو بغير استنفار کے ویسے تل معاف کردیں، ان کو کوئی ردکنے وال بھی نہیں، اللہ تعالی پر کوئی بابندق توجيس بدلين احول اور قاعده بديد كرايد جرم كوجوايق بدعلي اوروسية کبیرہ کناموں کی وجہ ہے اللہ کے قبر کا اور اس کے غنسب کاستختی ہوا، اللہ کی لعنت کا مستحق والان كوالله تعالى سے معافی ، كلی وابسته، چنانچه معرب علی رضی الله عنه کی روایت میں آپ نے مناکہ اللہ تعالیٰ قربائے ہیں کہ کیا ہے کوئی بخشش بانگلتے والاک ش ان کی بخشش کردول؟ معلوم اوا که ای رات میں یہ جومنفرت کا وعدو آیا ہے بیا ان اوگون کے سے ہے جو پختش ما تھے والے میں اور جواوگ کر بختش ما تھے والے منیل بلک میں اس شب میں بھی اٹھی جرائم کے سرتکب میں جن کی مدے ان پر اللہ کا قبراور خضب ہے، اللہ کی احت ہے، تو فلاہر ہے کہ پھران کی بخشش کا وعدہ نہیں، اس ے لیک سبق تو جمیں یہ ما کہ نہیں خوب نداست کے ساتھ اپنے گناہوں کی بخشش مآگئی جائے ، تا کہ ہم بھی مغفرت کا دائن کچڑنے والے ہوجائیں۔ ووسری بات پیاں بیافر مائی ہے کے اللہ تعالیٰ اس رات میں سب کو بخش و بینے ہیں تھر چند آ دریوں کی بخشش خبیں ہوتی ۔ ایک مشرک ۔ وہمرا مشاخن (مشاخن کی دوتفسیریں کی گئی ہیں، ایک بدمتی اار دوسر کسی مسلمان ہے کینہ رکھنے والا )، تیسرا کسی کو ناحق قش کرنے والا ۔ وب اس بات كوتب جابين أو يون بيان كريحة بين كدان الوكون كى بخشش وس رات يمن معافي

ما نکھے کے باوجود مجی نہیں بوتی، جب تک کداستے اس فعل سے قوبہ بدکر نیں، اور اس عمادہ کا قدادک نہ کر لیں، مثال کے طور پر کوئی فخض مشرک اور کافر ہے، مثلاً کوئی مرزائی ہے، جب تک کہ وہ اپنے اس گناہ سے تا عب نین ہون اس کی بخشش نہیں، کافر اور مشرک کوئو آپ جائے تی ہیں۔

#### بدعت کی تعریف:

برطت کے معنی میں جیں کہ وین کے نام پر ایکی چیزیں ایجاد کی جا کیں جو رمول اللہ علی ہے۔ محایہ کرائے ہے اور سنگ صافین سے تابت نہ ہوں، شامراطاقا اور ندائمہ ایوجہ و کے استراما و تیاس کے ذریعہ خواد اللی ڈیا عمادتیں ایجاد کرلی جا کیں یا ایک قبود این طرف سے ترائی لیا جا کیں جن کا شرع شریف میں شوسے نیس۔

## بدعت کی دونشمیں:

کچھ بدھتیں اعتقادی ہوتی جین کچھ مملی ہوتی ہیں، بدھت اعتقادی وہ تمام نظریات جی جوسلف صالحین اٹل سنت کے خلاف انجاد کرلئے جاتے ہیں، اور عمی بدعات وہ قمام اشمال ہیں جن کا شوت سلف صافعین سے ٹیش، اور ان کو کار ڈاب مجھ کر کیا جاتا ہے۔

## برعی کونوبه کی توفیق نہیں ہوتی:

ایک حدیث شریف شن آن ہے کہ شیفان نے کہا کہ اداوہ آدم نے میری کر آؤڈ ڈال اس ہے کہ میں برق منت سے ان سے گناہ کروا تا ہوں اور میرے کئے پر کر بھی لینتے ہیں، جھ تل سے پوچھو کہ گن ہ کرانے کے لئے بھے کئی منت کرنا پر تی ہے، اور مجھے ہزار جن کرکے ان کو آبادہ گن ہ کرنا پڑتا ہے، لیکن بڑے افسوس کی بات ے کہ وہ گناہ کرکے فورا اللہ تعالی ہے کہ ویتے ہیں کہ یا ملٹ اللطی ہوگی، معاف
کرو بیٹے معامت کے ساتھ اللہ کہ آگے ہاتھ جوڑ ویتے ہیں، قوبر کر لیتے ہیں، اللہ
تعالی فرماتے ہیں کہ جاؤا بخش ویا، قو سری سادی کی ساری بحت شائع ہوجاتی ہے۔
فرمایا کہ شیعان کو بیرتر کیب سوچھی کہ ان کو ایک چیز میں جٹا کیا جائے کہ وہ لوگ گنہ
مجی کریں لیکن وہ اس گناہ کو اچھا بھے کر کریں اور اس سے قوبہ نہ کریں اور وہ بدعت
ہے کہ لوگ اس کو کار قواب بجھ کر کرتے ہیں، حالائے بدعت اتنا برواحی ہے کہ ای

"مَنْ وَقُرْ صَاحِبَ بِدُعَةِ فَقَدُ أَعَانَ عَلَى هَذَهِ الْإِسْلَامِ." (حَنُوة شَرِيْت سُ الله) ترجر " جس نے کی برگل کی تو قبر کی مزدد کی ا اس نے اسلام کے قاطان سے برید کی۔"

اور بدعت کے اشاق گندہ ہوئے کی دید ہیں ہے کہ وین القد تعالی نے نازل فرمایا، اور بحد میکنیٹھ نے بیان قرم یا سی بہت اس پڑھل کیا، اثر مجتدین نے اس کو مجھ کر بیان کیا، اور مجد میکنیٹھ نے بیان قرم یا سی بہت اس پڑھل کے نازل تیس کیا، ایک ایسا محمد رسول الشد میں گئے نے اس کی تعلیم کیس دی، معالیہ نے اس پڑھل کیس کیا، اور انکر فتیر کے اس کو کیس کیا، اور انگر دستانہ سے دختا ہے زیادہ کھنے ہوئے۔

نعوذ ہایڈ، بدی خص سب سے زیر دو مقل مند نکلا، اللہ تو کی اور سول ملائظ ہے بھی (نعوذ ہاللہ) سحابہ تا بھین اور اند جمہتدین سے بھی کہ دو تو دین کوئیں سمجے، اس نے بچھ لیا، ایک چیز کو ایت یاس سے کھا کر اس کو دین خداوندی کہنا ہے افتر اُ علی افلہ ہے، اللہ ہر بہتان ہاند مناہے، اور بدگی جو بدعت کھڑ کر لوگوں ہی وائے کرتا ہے وہ دراصل مفتری ہے، کہ اللہ تعالی ہر مبتان ہاند مناہے، اب معلوم ہوا ہوگا کہ بدعت ان بزا کناہ کیوں ہے؟

کی سال ہوئے علامہ شاہ تراب الحق تادری کے ساتھ قبروں پر پھول ڈالنے سے سند میں میری تحویری بحث وطی تلی، جو میری کاب" اختلاف امت اور مرا المتنقيم" كے آخر میں بلورشيمہ كے شال ہے، میں نے ان كى تحرير كے جواب میں ککھا تھا کہ رسول اللہ ﷺ کے زیانے میں قبرین بھی موجود تھیں، انبیام کرام کی بھی قبر الم تعمیں ، صحابہ کرائے شہید بھی ہوئے ، دنی بھی ہوئے ، اس وقت بھول ہمی موجود تع كيا رسول الله عَلَيْكَ في كمي قبرير يمول يرُعات؟ بمرمحاب كرامٌ اور تابعينُ ك ز مائے میں بھی پھول ہوتے تھے، قبریں بھی ہو آن تھیں، کیا کسی سحاتی نے ، کسی تابعی نے ، کی امام نے قبروں پر پھول ج عائے؟ اگرتم اس کو کار تواب مجھ کر بزرگوں کے مزار بر چرنعاز کے توبیوین میں اضاف ہے، کو یا رسول اللہ منطقة کومشورہ ویناہے کہ آب كويكام كرة عابين تقادر ول الله علي في يدكام نبيل كياه ياتو أب ال كولغو مجيئة تعادرة اس كارثواب بجية مورياب كرآب كواوريب بزي كام تعداس کئے آپ نے رکام ہیں کی ہو محارکراٹ مے عمل کو دیکھو، رسوں اللہ عظی ہے زبادہ محبوب بستی تو اس و نیایش پیدائیس ہوگی، اور محاید کرائم وضوان القدیمیم اجمعین ہے بڑا کوئی عاشق بیدائیں ہوا ہوگا،خافا کراشدین نے اور تغریباً ایک لاکھ جالیس بزار سحابد میں سے ممی ایک نے رسول اللہ عظیمہ کی قبر پر بھول چڑھائے؟ قبرول پر پھول چڑھانا بدعت ہے:

الفرض تبروں پر پھروں کی جادر ہیں پڑھانا ہے رسول اللہ میں ہے۔ خلف ا روشدین اور محابہ کرائم اور سلف صالحین کی سنت تو تہیں، ہاں! انگریز بہاور نے ہے رسومات شرور جاری کی ہیں کہ ان کے جر تو می مقترہ ہوتے ہیں ان کو وہ تو میں ہیرو کہتے میں یا جم کچھ بھی کہتے ہوں کے ان کی قبروں پر پھولوں کی جو در چر حائی جائی جائی ہے، تمارے یہاں قائد اعظم کی قبر پر بھی پھولوں کی جو در چر حائی جائی ہے، اندر پائیں

> از برواں چو گور کافر پر مکل و اندروں قبر خدائے نز و جل ترمیہ: ''موریہ ہے کافر کی قبر کی طرح سے چڑھے ہوئے بین، جاور یں چاھی ہوتی میں اور اندر اللہ تعالیٰ کا قبر ہے۔''

شہرہ اندر کاندگی اور شاستری کی قیروں پر بھی بھولوں کی جیادوں کی جائی۔ جائی جی، ان لوگوں کی قیروں پر او پر سے قوج و رسی چڑھی جو آئی ہیں، لیکن اندر ضاا کا قیر ہے۔ میں افریقہ میں تھ جس دن اندر کا بھی کوئی کیا گیا اور اس کی لائی جلائی گئی تھی، ایسے میں زیر دئی دوست ٹی وق پر لے کئے ، اللہ مجھے معاف کرے، میں نے کہا کہ کوئی جانداد کی تصویر تو گئیں ہے، چلو مجرحت کے لئے ایک بندہ کافرہ کے جانے کا تما شاد کھے میتے میں ، اندرہ کاندگی کو میں نے جستے ہوئے و یکھا، پیدئیمیں کتے من خالص کھی تھے، جو قدمیوں کو کھانے کے لئے ٹیمیں ملتا جس میں اس کو جذیا تیا، دو، جیسے ظاہر

میں جس رہی تھی ویسے ہی اعدر ہے بھی میل رہی تھی اور جب اس کی مزھی بناوی گئی تو اس بر پھولوں کی ماور یں چ حالی ممکن ، حالانکدا تدرا ک بی آگ ہے۔ بیاں بھی حارے دوستوں نے یہ اسول تجویز کرایا ہے کہ کوئی کی قبر منادے تو اس یر بھی ا الوري الإنتفى شروع به دجاتي هيں۔ پھول لاِ هاؤ، حاور من الإهار، اگر كوئي شخص کدھے کو دِن کردے وال کی بھی قبر بنادے اس پر جنڈا نگادے بتم میرے سامنے یہ کام کرے دکھاؤ، لیک سال بعد میں تم کو جاور س جاهتی ہوئی دکھاؤں گا، کسی گرھے کا، کئے کا ''روضہ تم یف'' اور اوپر لکیو دو''ور بار پیرخر شاہ معاحب'' '' پیر کلب شاہ صاحب" بس لوگ اس بر نذری، نیازی، مجول اور جاوری ج حانے تغیس مے، اور یہ بھی قرضی بات مجیں کر رہا، اس کے وحیوں واقعات موجود ہیں، اللہ کے بندوا کیا اس چیز کورسول الله عَلِی کے کرآئے تھے؟ اور کیا بچیا حضور عَلِی کا لایا ہوا دین تھا؟ تم جو بارہ رہ اللال کو آنحضرت عَصَّقَ کے ردف اقدی کی شبیعیں بناتے ہو، خانہ کو یہ کی صبیعی بناتے ہو، کیا بھی حضور علیہ کا دین تھا؟ شید تو اہام حسین رضی اللہ عنہ کا تھویہ بنایا کرتے ہیں ہتم نے رمول اللہ ﷺ کا بنانا شروع کردیا، (فا لاہما و (فا لاہم لر (معمو ف- اور باره رئع الاول كے جلوس اور حانے كما كما خرافات كرتے جن، يد رین مجھ کر کرتے ہیں یا ہے دینی مجھ کر؟ گلاہر ہے کہ اس کو دین مجھ کر بزل مقیدت ے کرتے ہیں، بس اس کو بدعت کہتے ہیں، تقرب الی اللہ کا وو ڈرامیہ جو رسول اللہ عَلَيْكُ لِينَ مِنْ اللَّهِ مِن كُوتَعَرِبِ الى اللَّهُ كَا وَرابِيهِ بَجِيعَةٍ بِوهِ فِكِراسِ مِنْ بدعت بونے عمل کیا شک ہے؟ عقیدہ بطلیا حمیا ہے کہ حمیارہویں کے ون رونی دو نے یا تھیر تھا ؟ ہے تو قرب حاصل ہوگا، ہارا ویں کو دو گئے تو قرب حاصل نہیں ہوگا، گیار ہویں کے بغیرتمبارے مقیدے میں بابتہ ہی نہیں جنی، تبسرے دن میت کا کھ نا کھلاؤ حے، با ساتویں دن ، یا نویں دن ، یا جیمویں دن ، یا جائیہ ویں دن ، یا بری کے دن ، کیا ہے رسول اللہ عظیمات کی تعلیم تھی؟ محابہ کرائم نے اس پر عمل کی تھا؟ یا انکہ نقبا کے جو دین کو سمجھا اس میں کمیس ان تا مریخوں کو تقل کیا ہے؟ اب بدتو دوسرا موضوع جس پڑے کا ، خلاصہ ہے کہ بدئی کرمجی تو تین نیس اوتی تو ہاکرنے کی ۔

سائنس ایجادات بدعت نبین:

بلک اگر سن کروہ تو کست خیتیاں کرتے ہیں کہ چھر دوائی جہاز پر یعی نہ سوار اوا کروہ ریائی ہوت ہے، کیونکہ آخضرت ملکھنٹا کے زیائے میں قیس تھا، میرے جمالیا! کیا ہوائی جہاز پر سوار ہوہ عہوت ہے؟ کیا ہم اس کو عبادت مجھتے ہیں؟ ہرگز قیمیں! دو کی جہاز کی سواری کو ہزات خود کوئی محض بھی عبادت یا بیکی کا کام قیمی جمتا، ہاں! دیت اللہ شریف جینے کا ذرایعہ ہے، اللہ تعالی نے فرایا!

> "و لِلَّهِ عَلَى النَّاسَ حِجُّ الْنَبَتُ مَن اسْفَطَاعُ الْيَهُ سَيْلُاءَ وَ مَنْ كَفَرْ قَانَ اللَّهُ غَنِيُّ عَنِ الْعَالَمِيْنَ." (1ل مران عه)

> ترجمہ: ۱۰۰۰ اورائند کا تق ہے نوگوں پر ج کر کا اس گھر کا، چوشخص فقررے رکھتا ہو س کی طرف راہ چیننے کی ، اور جو شا مائے آتا پھرارٹد پرواوٹیس رکھتا جہان کے نوگوں کیا۔"

لیں مقصود بیت اللہ تک بیٹیڈ ہے۔ خواد بیت اللہ تک جیٹیے کا او ذراہیہ بھی ال جے ، گورہے پرس جائے ، محوزے پرس جائے ، کشتی پرس جائے ، برانی جہز پر ال جائے ، موتر پرس جائے ، اللہ تعالیٰ نے کمی راستہ کی تعیین تو انوں کی تھی اور نہ ہم سجھتے ہیں کرسنیہ جانج میں بیشنا کار قواب ہے، تو یہ کٹ مجی تیمی تو اور کیا ہے؟ اپنی بدعت
کا جواز پیدا کرنے کے لئے اس تم کی فضول یا تیں کرتے ہیں، لیکن قیر ہمارے سائے
یہ کمٹ بھی کراوا مگر یا در کھوکل اللہ کے سائنے یہ کٹ جینیاں نیمیں چلیں گی، جوابدی تو
جہیں اللہ کے سائنے کرئی ہے، حارے سائنے نیمیں کرئی، ہم محاسب نیمیں ہیں، وللہ
تعالیٰ، آخضرت عیک کوفا طب کر کے فریاسے ہیں:

''وَمَا جَعَلَنَاکَ عَلَيْهِمْ خَفِيْظًا، وَمَا أَنْتُ عَلَيْهِمْ بِوَ كِمْلِ.'' ترجہ: '''ہم نے آپ كولان كا محران كيس بنايا، اورت آپ ان كے كارماز جن۔''

بدعت بری ملا:

غرضیکہ بدعت الی بری بلا ہے کہ بدگی گناہ کیرہ کا مرتکب ہے، لیکن اس کو سیجی تو بدگی تعاد کیرہ کا مرتکب ہے، لیکن اس کو سیجی تو بدکی تو فیق نعیب میں تو بدل اللہ تعالیٰ اپنی تو فیق نعیب فرما کیں اور سنت کا فور اس کے قلب پر القا فرماہ یں تو جوسکی سے کہ اپنی بدعت سے تائب ہونے کی تو فیق ہوجائے تو جب وہ تو بدی تیمن کرتا تو بخشش کیوں ہوگی؟

## كيته ركھنے والا:

تیمرا اور چیق آوی مشاحن ہے، لینی کیند پرور، جواب مسلمان بھائی ہے کیند رکھتا ہے، اس کی بخش نہیں ہوتی اور سے حدیث مجھ ش آتا ہے کہ جن دو آدمیوں کے درمیان میں بغض والرائی ہے، بات چیت، ملام کلام بند ہے، اللہ تعالی فرشتوں سے فرماتے میں کدان کو چھوڑ دو، جب تک ہے آئیں کا معاملہ طے نیس کر لیتے، ہم ان کے بارے یک کوئی فیصل نہیں کریں ہے، ان کی پھٹٹ کا ہمی فیصل نہیں کریں ہے، اور
بہت موئی می بات ہے کہ جوافعی اس دنیا کی نیک و لیس ی چیز اپنے بھائی کوئیس بخش
مکنا وہ کس منہ سے اللہ تعالی سے بھٹٹ کا طالب بن کر آتا ہے؟ بھائی! اگرتم اللہ تعالی
سے معافی چاہتے ہوتو تم یمی اپنے قصور واروں کو معاف کردو، بھائی تم نے اللہ تعالی
سے بہت بڑے بڑے جرائم کے ہیں، اور کمی مخلوق نے تو ہمارا بہت بی چھڑنا قصور کیا
ہوگا، ہم اس کا مجموعا محماف تیمی کر سکتے اور اللہ تعالی سے چاہتے ہیں کہ ہمارے
موالی ہی ہوتے میں دوزئ سے دبائی وہے، ٹیس جو مختی ہیں اس کا بھٹٹش نہیں ہوتی، آب بس کک

# قاتل كى يخشش نيس موتى:

اور قاتل کا حمناہ ایس ہے کہ اس کا تعلق حقوق اللہ ہے بھی ہے اور حقوق العباد سے بھی، حق تعالی شاند کی نظر میں کسی مسلمان کو ناحق قبل کرنا اتفا ہزا حمناہ ہے کہ اس کی سرا دائی جنبم فرمائی ہے:

> " وَمَنْ يُقَتُلُ مُوْمِنًا مُتَعَمَّدًا فَجَوْاءُ لَهُ جَهَنَّمُ خَالِكَ: فِيْهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَقَتُهُ وَأَعَدُّ لَهُ عَذَابًا عَظِيْمًا." (السار:١٠٠)

> ترجی: "اور جوتش کرے کی مسلمان کو جان ہوجہ کرر اس کی سزا جہم ہے جس میں وہ بھیشہ رہے گا اور اللہ کا فضیب توت بڑا اس بر، اور اللہ کی لعنت بری اس بر اور اللہ تعالیٰ

نے اس کے لئے براعداب تیاد کر رکھا ہے۔"

ذرا زور کلام و کھتے ! جہنم علی جورک دیا اور اس پر ایکنگی کی جربھی تکاوی،
لیکن اس پر اس نہیں کی، اللہ کا فضب تو تا اس پر اور اللہ کی لعنت بری اس پر اور اللہ کے العنت بری اس پر اور اللہ کے اللہ ہے فیا اس کے لئے بوا عذاب تیار کر دکھا ہے، بدختی جب تک صاحب معاملہ ہے ساتی نہیں مائٹ اس کی بخشش کیے ہوئی ؟ اور ملا کر ماتے ہیں کہ حقوق العباد کی بہی مثان ہے، کی بخش کمیں شان ہے، کی بخش کمیں شان ہے، کی بغش کمیں فراتے، جب تک کر بھروں ہے جو حقوق تعن مادان نہ انگ لے یا بندوں کے حقوق اوا تدکر ورا، مشہور مدید ہے، آب جھے کی دفعہ من کے دول کے کو:

"عَنْ أَبِي قَادَة آنَ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: فَعَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كُلِفَ قُلْتَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كُلِفَ قُلْتَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَعْمُ وَأَنْتُ مَعْلَيْكَ؟ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَعْمُ وَأَنْتُ مَعْلَيْكَ؟ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَعْمُ وَأَنْتُ مَعْلَيْكَ؟ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَعْمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَعْمُ وَأَنْتُ مَعْلَيْكَ؟ فَقَالَ وَاللّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَعْمُ وَأَنْ وَالْكَ. وَاللّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَعْمُ وَاللّهُ وَالْكَ وَاللّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ اللّهُ ال

ليني أيك صاحب أتخفرت عظي كي خدمت مين

آئے اور کئے تھے: "ما رسول اللہ! اگر ہیں اللہ کے راہے میں جباد میں تمل ہوجاؤں (اس حالت میں کہ میں آھے برجے وال تھا، چکھے بٹنے والائبیں تھا) تو کیا میری بخشش ہومائے گی؟ آپ عَلَيْكُ فَ فرايا: إلى الجنش بوجائك، (فبيدكي بغش توسيل تعرب ہر موجال ہے کیوکہ آخضرت علیہ کا ارشاد ہے كَدِ" إِنَّ السُّيُعَ مُحَّاءً لَلْمُعَطَّاقِاً. " (مَكُلُوهِ صِ:٣٢٩) ( كُوار محنا ہوں کو منا نے والی ہے ) اس کے کدانلہ تعالیٰ کے روستہ میں ق کّی بونے ہے تمام گناہ منہ جاتے ہیں،ای لئے شہیر ک<sup>وظس</sup>ل شین وسے ،اس کو کیانشسل ویں ، یہ تو پہلے ہی یاک ہو **رکا** ہے؟ طاہر اور باطن کے اعتبار ہے باک ہوگیا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شبادت نصیب فرما نمی۔ ناقل) تو فرمایا بال! محمال معاف ہوجا کس کے (وہ ساحب انچہ کر جانے ککے اہمی دروازے تک ای میٹیج تھے، فرمایا: ان کو بازی، وہ وائیس آئے تو۔ ناقل) ارش، فرمایا که: تم نے کیا بوجھا تھا؟ (زرا اینا سوال پھر دہراؤ) عرض كيا: "يا رسول الله الكر بين قتل مو جاؤن الله ك راست مين (اس حال میں کر میں آ کے برھنے والا تھا، بیجیے نئے والانہیں تما) تو کا بیری بخش ہوجائے گی؟ اوشاد فرمایا کہ: تی ہاں! تکر ایک انتثا ہے کہ براہ حق معاف نہیں ہوگا، جبر لی علیہ السلام نے اہمی آگریہ متلہ بتایا ہے۔"

تو جس طرح كد قائل كى كرون عن الك مظاوم كا خون ب جب كك كروه

معاف شکردے فون معاف تبیل ہوگا ، ای طرح وہ تمام لوگ جنہوں نے دوسروں کا معاف شکردے فون معاف تبوہ مثانی کی حرف وہ تمام لوگ جنہوں نے دوسروں کا کار ہے، فواہ آبرد کے متعلق ہو یا بال کے متعلق ہو، یا جان سے متعلق ہو، مثانی کی رخ وغر میٹھایا ، کی کو گا یہ ہو ہوں گا ہے ہیں کر ان کو ایک کھا یہ کی کہ فوت کی معاف ہے کہ کہ فوت کی معاف ہے کہ کہ فوت کی معاف کی معاف کی معاف کی معاف ہے کہ کہ فوت کی معاف کی کی معاف کی معاف کی کی معاف کی معاف کی معاف کی کی کام کی معاف کی ک

## شب برأت کی بدعات

ېتش بوزي:

اب ترین چند بدهات کا تذکرہ کرتا ہوں جو اس دات بیں ایجاد کی گی جیں، ان میں سب سے بدترین بدعت آتی بازی ہے جو جوسیوں کی نقل ہے، جارے فقیا کے نکھا ہے کہ قبرستان میں آگ لے جانا بھی ممنوع ہے کیونکہ آگ قبر الجی کا نشان ہے، اس کوقیرستان میں نہیں لے جانا جا ہے ، تو اس آگ کے ساتھ کھیلا یہ الل اسلام کا کام نہیں ہے، یہ جوسیوں کا قتل ہے، جی میں سے بہت پڑھا بھی ہے، سوچا بھی ہے، لیکن تھے ہے بچھ میں تین آیا کہ یہ جونیوں کا نقل ہم مسلمانوں میں کہاں ہے۔ آم بیا؟ بہرطال مدیث میں ہے: "مَنْ فَضَيْهُ بِفُوْعِ فَهُوْ مِنْهُمْ." (جوفِعُم کی قرم کی مشابهت اختیار کرے گا وہ انہی میں ہے ہوگا۔) یفعل جونیوں کا ہے، مسلمان لا کے آتش بازی کرنے جوسیوں کی مشابہت کرتے ہیں۔

## ایک مسلمان کو ہندوؤل کے ساتھ مشابہت پرعذاب:

هنرت تیم الامت قانوی رقت الله علیہ کے مواعظ شریف میں ہے کہ:
ہندودی کی ہو لی تھی تو ایک مسلمان جا رہا تھ، پان کو تے ہوستے، اس نے گوھے پر
یک چینک دی کہ بچے کی نے ٹیم ردگا، جی بچے رنگ دیتا ہوں ہتو دو ای جی بجزایا
علیا کو تو نے ہندودی کی مشاہبت کی تھی، اس داست، دن رنگ ہے تھینا، یہ ہندودی کی قدیمی رہم تھی، تو نے بطور خدال کے ان کی مشاہبت کی، یہ تشبیہ کو سنگر بڑا قطری ک
ہے، کمی قوس کی مشاہبت کرنا تو سب ہے بدترین اور تھیج ترین بدعت ہے، الفہ کرے کے مسلمانوں جی ایڈ کرے کے مسلمانوں جی ایڈ کرے کے مسلمانوں جی ایڈ کرے کو مسلمانوں کو مقل کیوں نیس آتی جو دین بھی گی دینے بھی گی، اور بی جی گی دینے بھی گی دونے بھی کی دونے بھی گی دونے بھی کی دونے بھی گی دونے بھی کی دونے بھی د

## حلوه شريف.

ایک برعت اس دن کی حلوہ شریف ہے، بیاتو میرے جیے کسی ماہ نے ایجاد کی ہوگی، اور ایدا دیجاد کیا کہ اس ون مسلمانوں کے تحریکھر حلوہ بیکا ہے، اور ایک دوسرے کو تحفہ وسیقے میں، رات ایک خانون فون پر جھوے ایک مسئلہ می چھوری تھی کہ حلوہ اگر آ بیائے تو کیا کریں؟ کھانا حلال ہے کہ حرام؟ جس نے کہا جس حرام تو شہیں کہوں گا مطال چیز کوحرام کیوں کووں؟ وٹی بیدہ کچے ہو کہ رپیجرام مال ہے لگاہے کہ حلال ے؟ جنگ کے مود سے فکام جارہ ہے! پرائز بائد سے ایک جارہ ہے! رشوت کے بیسے ے بِلایا جارہا ہے؟ وجوے اور قریب کی رقم سے حلوہ شریف ہدیا جارہ ہے؟ اس کو تو تم بھی حال ٹیمن کبوشے بیں بھی ٹیمن کبوں ٹار میں نے ایک دفد کہا تھا کہ لوک پر ٹی م فی جرالعتے میں اور اس کو ذرائع کر سکو کھا لیتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ اس کو ذرائع کریے کی شرورت ہی نمیش کیونکہ وہ تو ڈائج کرنے کے بعد بھی قرام کی حرام ہی رہی ہ ڈائج کرنے سے ملائی تھوڑی دوجائی ہے، وہ تو اللہ کا بنایا ہوا پاک مال ہے، مرغی ، یکری اور وومرے جو کھانے والے جانور ہیں جن کو اللہ نے حلال کی ہے واللہ نے باک بہنیا ہے انکین ترینهٔ نرم زم میں پیشاب ڈال ویا، فعوذ بانشہ نصب کی چیج تحوزی علال ہو ہواتی ہے؟ پرانُ بکری چا کے تم قربانی کردوتو کیا قربانی آبول :وجائے گی؟ حلاں ہی نہیں ہ جلے مردار حمام ہے وہے ہی چوری کی بکری ڈائٹ کی ہوئی حمام ہے، تو خیریہ بات تو ورمیان میں آگئی، بات یہ او وی تھی کراس وات لوگ حلود یکائے ہیں، اس کی توک العل تیں ہے، بھائی میں نے تمہارے سامنے ماری حدیثیں بڑی دی ہیں: زوکوئی ل کُل تؤجه چیں وہ پڑھ ای جین ان جین کوئیں ھوے فاؤ کر آیا ہے؟ میخش نشول حرکت ے، اور ہی کواگرتم تبوار بچھ کر کر تے ہوتو بھی ہد محت ہے، یہ سلمانوں کا قومی ان عمیر ہے، تم ہندوؤں ہے مسلمان ہوئے تھے، میں بھی شلموں ہے مسلمان ہوا ہوں، ميرا خاندان شكهور كا قفاء بدصد لِقَ صاحب جِن، مِن ان كَي بات نَبِين كررا، يهزُّ مِ نَنْ مُسلَمَانِ ﴿ مَا مُكُونُ وَمُكُونِهِ وَمُ مَلَى وَالْجِيعِينَ إِلَا مُكِنِّي لَيْجِهِ وَوَرَآ وَ أَنْ كِي جوز وحت وور سنی اور براردی کا مور تو به سب بهید جنده شکه تقوه میسی تمهاری بیال به رواخ ہندوؤں میں سکھوں میں ہوتا ہوگا، وہاں ہے ایائے ہو گئے آمر یہ ہورے اسلام میں

نہیں ہے۔

چراغاں کرنا:

اور ایک بدعت بے کہ ان راتوں میں چافاں کیاجاتا ہے، اس کی کوئی
اسل نہیں ہے، اور اس کا خشا دی ہے کہ اس دن کو تو کی تجوار بنالیا۔ ایک خاتون مجھ
ہو جی تھی کہ اس دن نئے کپڑے بمبنا کیا ہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ اس دن
لوگ سے کپڑے بھی پہنتے ہیں، میں تو کہنا ہول اللہ تعالیٰ ہم کو ہر دن نیا کپڑا عطا کردیا
کرے، ہر روز، روز حمید اور ہر شب، شب برآت اکین خاص طور سے بندر ہویں کو
سے اللہ اللہ عرضال کوآباد کیا جارہ ہے، دور ایک بدعت قبر ستان میں جوافال کرنے کی
سے، اللہ اکبرا شیخوشال کوآباد کیا جارہ ہے، رسول اللہ علیہ تے ادر اور ایک بدعت قبر ستان میں جوافال کرنے کی

"كُنْتُ نَهْنِئُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقَبُورِ، فَزُورُوهَا فَائِنْهَا. تُذَكّرُ الْآجِزَةَ." (كَانَةِ مِنْ اللهِ،)

ر جسائے میں تم کو قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا کرتا تھا، لیکن اب وہ تھم وائیں لینا ہوں، سنوا اب ان کی زیارت کیا کرو، کیونکہ دو آخرت کی یاد دلائی میں ''

وہاں چراخال کرنا، ایو و اصب کرنا، بید ہودہ بات ہے اور خصوصیت کے ساتھ بدعت ہے اور خصوصیت کے ساتھ بدعت ہے، مردوں اور خورتول کا بحر کیا دور بہترین کبڑے بہن کر وہاں ہا، بیس بھی خیس گیا، لیکن میں نے سنا ہے کہ لوگ جاتے جیں اور مستورات بھی جاتی ہیں، اب ان کوستورات تو نیس کہنا جاتے ہیں، وہ تو کہتی ہیں، اب ان کوستورات تو نیس کہنا جاتے ہیں، وہ تو کہتی ہیں، کہ بھی کالی وسیع جی مستورات کہ کر، ہم کمی کے ایا ہے کم جیں؟ ہم نے این

نمائندہ بانظیر بناوی ہے، تم یا محکومت کر داق ہے، اب ہی ہمیں مستودہ کتے ہو؟
داتھی ہیں کوئی من میں پہنتا ان کو مستورات کہنے گا، بیفود ہی کشوف ہوگئ ہیں، کھل ان ہور کتے ہو؟
التی ہیں، بہر کیف مردوں اور کورتوں کا قبرستان میں جع دونا اور ایک بیشن کے المداز میں، عمر بیاں لیاس بیمن کر اور محرکیا اباس بیمن کر ہے بردہ ہوجائی المنت در لعت، خدا ان کو جوایت و سے محتمور مطابق نے قبرول کی نرورت کا خطم و یا تھا کہ فوگوں کو جرت ہور کوئوں کا قبرستان میں جانا ہو جائے ہوں ہی جانا ہے، واسعہ موجود کی تیان مشکو ہو شریف میں حدیت موجود کی کیکن مشکو ہو شریف میں حدیث موجود کی کیکن مشکو ہو شریف میں حدیث موجود

4

"انْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَعَنَ رَوَّارَاتَ الْقَهُورِ " ﴿ مُشَرَّوْسَ اللَّهِ

شرہمہ: ''اللہ کی هنت ہو قبروں پر زیادت کے لئے

جارنے وال عوراول پر۔''

وصنح إلآئما تعالي على ممر خلف مهردا معسد والأرو (صعاد رُحِسي

فضائل کی احادیث میں زیادہ تشدد نہیں کیا گا جاتا، احکام کی احادیث کو لینے میں تو علماً بہت زیادہ بخق کرتے ہیں، سخت معیار پر ان کو جانچنے ہیں، لیکن جو روابیتی فضائل اعمال سے متعلق ہوں ان میں زیادہ شدت اختیار نہیں کرتے ، اس لئے یہ حضرات فرمانے ہیں کہ ان کو فی الجملہ کی نہ کمی درجہ میں قبول کر لینا

# صبر وشکر

انسان کو دو قتم کی حالتیں پیش آتی ہیں، مصیبت اور تکلیف، یا نعمت ادر راحت، اگر کوئی نعمت حاصل ہوتو شکر کا مطالبہ کرتی ہے، ادر اگر کوئی تکلیف آجائے تو وہ صبر کا مطالبہ کرتی ہے۔

### بعج (ظلم (فرحس (فرحج (لعسر الله و مؤدخ وجانوه (لذي (صنائع

شکر کی تین انسام:

اور شکر تمیناتهم کا بوج ب زبان کا شکر، دل کا شکر، اور اعضا کو جوارج کا

زبان كاشكر:

زبان کاشکر میہ ہے کہ تم اس نوت پر زبان سے انڈرتوبائی کا شکر بھالا کا اور ای نعمت کو انڈرتوبائی کی جانب منسوب کرو، اور اس بات کا اقراد کرد کہ بہالعمت جی تعالیٰ کی طرف سے کی ہے، جین اس کا ضنل و انعام ہے، اس کو اپنی واست کی طرف، و پئی قوت کی طرف، این خیم و بسیرت کی طرف، دینے ہٹر اور کسب کی طرف، یا کسی اور مخلوق کی طرف منسوب ند کرد، اس لئے کہ جن جن واسطول سے اور جن جن ذریعول سے ہوتی ہوئی تعت تم کو پہلی ہے، وو صرف واسطوں کی حیثیت ، کھتے ہیں ، تعت کے عضا کرنے والے کی حیثیت ، کھتے ہیں ، تعت کے عضا کرنے والے کی حیثیت تیں ، تعت کے دیتے ہانا ہی اللہ تعالیٰ کے دیتے ہانا ہی اللہ تعالیٰ کے میشا خارد و ریو شرور ہیں ، ان ورائع کو ور یو بنانا ہی اللہ تعالیٰ کے میشا فقد اور ان وسیاب کو میشارے کے میسا فریاد یہ بھی اللہ تعالیٰ کے قبطہ میں ہے، مخلوق کا اس میں کوئی وظل تمبارے کے میسا فریاد یہ بھی اللہ تعالیٰ کے قبطہ میں ہے، مخلوق کا اس میں کوئی وظل تمبارے کے دیان سے اقرار الا کی حرف سے لی جیں ، اس بات کا زبان سے اقرار الا کی طرف منسوب کرو ہے تو ماتھی کرو اور مخلوق کی طرف منسوب کرو ہے تو ماتھی العقل مخمر و کے میساری محل میں ہوں ، اس بات کی طرف منسوب کرو ہے تو ماتھی العقل مخمر و کے میساری محل میں ہوئی ہا۔

ﷺ کیتے میں عاقل کو ماقل اس کے کہاج تا ہے کہ ووانجام اور نیتج کو ویکتا ہے، جب تم سے ظاہری سطح کو ویکو لیا اور اس کی طرف نسبت کرنے سکھا ہم نے تعمت کے اسمان منع کو فراموش کر ویا ، جس زائت عالی کی طرف سے نعتوں کا فیضان ہور ہا ہے، وہاں تک تمہاری عقل کی رحائی ٹیمیں ہوتی ، اس لئے ناتھی النقل ظہرے، ہمارے رہاں او گرکوئی تحت مل جائی ہے تو لاگ اس کو اسباب می کی طرف مشوب کرتے ہیں، النقری طرف کم ہی مشہوب کرتے ہیں، النقری طرف کی حالے جو کئی کہی طرف مشہوب کرتے ہیں، النقری طرف کرتا ہے، یہ تظری کے ہیں کوئی اپنے عشق واہم کی طرف مشہوب کرتا ہے، یہ تظری

"هَاأَضَائِكَ مِنْ حَسنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَهَا أَصَائِكَ مِنْ حَسنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَهَا أَصَائِكَ مِنْ سَتَنَةٍ فَمِنْ لَفُسِكَ."

ترجمت من "جحة" وكول بحلائي بينج وه الشرك خرف سنت به البرانو بينج تحاكوكي براني، وه تيرب عَس كي جانب

ے ج''

اگر چدانسان کو یر انی بھی اللہ تعالی ای کی جانب سے پینیٹی ہے، کیکن اس میں جماری محوست کا دعل ہے، اور می جانتا کیوں کی تحوست ہے، بخل ف جعلائی کے، واحت کے وادر مسلمت کے، کہ اس میں جمارا ذرا سابھی کوئی دعل خیس، وہ محض عصروفی ہے، مولا تا روی فرائے جن:

> مانبودیم و تقاضا مانبود رحمت تو ناگفته مای شنید

ترجمہ: ۱۰۰۰ میم نیس تھے حاری طرف سے تقاضاتیں تھا۔ اے اللہ آپ کی دحمت نے حاری ندیکی جوئی باتوں کوسنا۔

ہم مال کے بیت میں تھے تو کون کما تقاضا کرد ہے تھے؟ ہم تو شروع ال سے اللہ تعالیٰ کے انعابات کا مورد چلے آتے ہیں، جب سے عدم پر وجود کا فیش چکا ہے، اس وقت سے اللہ تعالیٰ کی تعتوں کا مورد چلے آتے ہیں، ہزرے پاس چنگی چیزیں ہیں، سے سب ہم نے ماگلی ہمی تو نہیں ہیں، نے بھی تو نہیں کہ یہ نہیں ، تھے پر فی ہوں۔

اگر چہ جس تھم تو ہے کہ ماگو، تاکہ تمہادا فقر ظاہر ہو، تمہادی عبدیت کا سکیا تفاضا ہے کہ تم ماگو، لیکن پیفھیس مادے ما تکنے پر قوشیں ملیں، بغیر ما تکے سے فی ہیں۔ آپ کو افغہ تعالیٰ نے بہت اعلیٰ وہائے ویا ہے، آپ بہت اورکی سوچ و کھتے جیں، آپ کی عقل بہت سیج ہے، بندہ پرورا پی تقل وہیم کس نے وی تھی اکس کے پاس سے لائے تھے؟ آپ کی عقل کام کرتی ہے، بگر مقل کس نے وی ہے؟ آپ کی استعدادہ بہت اورفی ہے، آپ کی عمل کام کرتی ہے، بگر مقل کس نے وی ہے؟ آپ کی استعدادہ جیں، آپ جسے صحت سند جیں، آپ کے پاس فلان چیز ہے، فلان چیز ہے، ہس کی جب ہے آپ ہے کام کر بھتے جیں، ٹھیک ہے، مسلم ہے مگر ان سادی چیز دل کو دجود کس نے دیو فقائا آپ ہے ؟

أبك وجربه كالواقعه

حضرت تقانون نے تکھا ہے کہ ایک فخص کمیونٹ دہریہ تھا، خدا کوئیری بانیا تی اور اسکول کا شبکتر تھا، امتحانات لینے کے لئے جانا تھا، تو بچوں کو چھیٹرا کرتا تی ان سے اللہ کے بارے میں موالات کرتا، ایک اسکول کے استاد کے کہا جناب پ چھوٹے بچے ہیں، ۔ ہس قتم سے سوانوں کو کہا جائتے ہیں؟ آپ ان کو کیوں مریشان ا کرتے میں! آپ ان بچوں کے بھانے جھے سے کھٹکو بچھے، اس نے کہا اچھاتم بڑاؤ ك الله كون مورة بي " كينم لك الله وو مواسية من في آب كو وجود بخشاب كينم نگا دوبقر میرے وں ویب نے بخشاہے وی پرمختکو دوتی رہی، انڈنق سے منخص ایک آ تکو ہے کا تقامات نے اسکول کے استاد ہے کہا کہ آگر اللہ کا وجود ہے تو اس بہنے کہو میری ایک آگھ فھک کروے، استادیتے اور و کھوکر ویسے بی کچھومنہ ہلایا، جسے کھا ہے یا تیں کرتا ہو، بعد بٹس کنے ماہ کہ اللہ تعالی فرہائے جی کہ ہم نے تو دس کو دونوں ا بتکمیس دی تھیں بھر سامیا بالائل لگلا کہ اس نے عارے وجود کا اٹکار کردیا مان لئے ہم نے اس کی کیک میکی ہوڑ دی اور اگریہ میابی جائز رہا تو ہم اس کی دوسری آنکھ بھی پھوڑ ویں ہے ،تو جمالی سنگھیں بھی اللہ نے وی ہیں۔

اسہاب کے بہائے مسبب کی طرف نظر ہو:

الله تعالى ئے زبان كى نفت بولنے كے لئے دى ہے، آپ بہت البھى تقرير

کرتے ہیں، بہت عمدہ بیان کرتے ہیں، بید بان کس نے دی عمی ؟ کیا بیسب اپنے محر سے لے کر سے تھے؟ کیا ہے آئی جی نے دی عمی انہیں بکہ بیاللہ تعد آئی کی تعدت ہے، اللہ کی مطاب، ہاتھ ہیں، باؤں ہیں، بورا وجود ہے، سب اللہ کی عطا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے۔

> "وَمَا بِكُمْ مُنْ نَعْمَةِ فَمِنَ اللَّهِ. ثُمُ إِذًا مَسَّكُمُ الطُّرُّ فَإِنْهِ فَجَعْرُون." (الخل ar)

> ٹرجہ: ۱۰۰۰ تمہارے پاس بھٹی تعقیق میں، وہ اللہ ک جانب سے جیں، اور جب تم کوکوئی تکلیف چینی ہے آتا تم ای کی طرف کر گزائے ہو۔"

#### واسط ُ نعمت لا لَقُ لَدر ہے:

## ميرے رفح كا تصدا

اس پریش اینا ایک واقعہ سناتا ہوں ایر ہے والد مرحوم کی سال ہے تی ک درخواہش وے رہے تھے استفوالیس ہو رہی تھیں ایس ریال کراچی آئیا، هفترے اول نامجم یو بیف ہوری رہما الد ملیہ ہے ذکر کیا احتریت کے فرانیا درخواست و ہے وہ ایٹی مجمی ساتھ وے وہ اگر اکل آئی گئیگ ہے، ارت چراور کوشش کریں گے، جنامچ ہم وافول کے درخواہش وے ویں ایس درخواست جمع کرائے کے بعد ایش اللہ تعالیٰ ہے وہ کرتا ہوں کہ کیا اللہ ایک اور کو واسے نہ ہائے یا اللہ اورخواست کو تکال دھیجا ہے۔ نوسف بنوری نے نیک دوست سے کہا وہ تج اضر کے پاس بھے لے سے اور جھ سے راست بیں گئے ہے۔ اور جھ سے راست بیں کہنے گئے کہ تم اضر سے بہان کہ والد صاحب کی درخواست کی سان سے نہیں فکل رہی ، اور جھے والد صاحب کے ساتھ خاوم کی حیثیت بیں جاتا ہے، کیونکہ وہ کرور میں ، بات سیح تھی ، فلو نہیں تھی ، الغرض تج افسر سے بیسر را قصہ بیون کیا ، تخ اضر نے کہا کہ درخواست کا فارم لے لو، اور اس کو پر کر کے بھے و سے دو، بیل منظوری و سے دوں گئی آنے فارم پر کرکے و سے دیتے گئے ، اور اس دوست نے ، اللہ توائی ایس بڑائے فیرعطا فرائیں بر کرکے و سے دیتے گئے ، اور اس دوست نے ، اللہ توائی آئیں بڑائے فیرعطا فرائیں ، باتی تمام کا روائی کھل کرائی۔

ٹر ہر: ۔ ''چوخمی انسانوں کا شکرند کر ہے، اس نے انتہ تعالیٰ کا بھی شکر پر کیا۔'' معلب بیار سعم تفیقی تو اللہ تعالی جی الیکن جن اوگوں کو فق تعالی شاند نے اللہ اللہ کا واسط اور ذریعہ بنانا ہے ، اگر بیشخص اللہ چی الیکن جن اوگوں کر فق تعالی خاک اللہ تعالی ہے جو واسط اور ذریعہ بنانا ہی جی جی شکر کر ہے گا؟ اسبا ، اور ذرائع کو اللہ تعالی نے جو واسط اور ذریعہ بنایا ، اس جی جی بے شار تعمین جی ، اس کی تعمیت کے داز جی بیلی میں بیشم دیا گیا ہے کہ تم اللہ بیارہ اس کی تعمین دیا گیا ہے کہ تم اللہ بیارہ ب

#### کھا تا کھانے کے آداب:

رسوں الله عظیم معالم کوتے تھے، وسترخوان پر بیٹو کر تو اس طرح تواقع کے راتھ، عاجزاند انداز میں نیکھے تھے جیسے قلام اسپ آتا کے سامنے کھانا کھانا سببہ ورفر ہاتے تھے "اِنْسَا اَلَّا عَلَا آخَلُ تَحْسَا بِأَنْحُلُ الْعَبَلَا اللهِ (النز اسال rm.io)

ترجہ: ''' میں قربندہ ہوں اس طرح کھاؤں گا ہیںے نام کھا تا ہے۔'' کیوں کے نظر اس طرف تھی کر حق تعالی شاند سما ہے بھی کر کھا رہے ہیں۔ ہماری انظروس طرف کیس جاتی۔ بھی دیدہے کہ ہم کھانا کھائے بیل مگر شروع بھی ''ہم اللہ الرحمن الرجم'' مہیں چرجے مطالانگہ ہم اللہ چاجے کا تھم دیا گیا ہے، صدیت شریف شہر قرما یا عمیا ہے۔''اِنْ الشَّلْمِ طَانَ فِسَنْجِ فِی الطَّعْمَ فِی کَا اَنْدَ کُوْ السَّمَ اللَّهِ عَلَیْہ۔''

(مثلُوٰۃ ص:٣٢٣ بروایت مسلم) جس کھائے بر بہم اللہ نہ برجمی ھائے شیفان اس

مِن شرعت كرليناب-"

بسم الله کے قوائد:

کھ نے پر ہم اللہ شریف و پڑھنے ہے وہ تقصان ہوں گے۔ ایک پیرکہ شیدہ ان اس کھانے جی ایک بیاری شیدہ ان اس کھانے جی ایک جو سے کھانے جی ایک جیدہ ان اس کھانے جی ایک جو سے کھانے جی برکت تھی استعمال رہے گئے۔ ان محالے کی برکت کو استعمال ایک انتخاب کے استعمال کے دائت محالے کی برکت کی انتخاب کے دائت کو اللے والے اور بیان مالک کی انتظامی ہے کہ اس کی ایک ہوئی افت کو اللے کہ محالے دائی ہوئی افت کو کھانے دائی ہوئی اور بیان مالک کی انتظامی ہے کہ اس کی ایک اور بیان میں انتہ الرحم الرحم اللہ کی محالے دائی ہوئی الرحم اللہ کی محالے دائی ہوئی الرحم اللہ ہوئی اللہ ہے کہ اور بیان بائے کہ اور بیان بائے کا افراد ہوئیا کہ یہ تعمل میں کھانے کے ایک کا فراد ہوئیا کہ یہ کہ اور جب کھانا کھالیا تو تھم ہے کہ کھانے کے ایک مشالے کا افراد ہوئیا تھا ہے کہ کے ایک کا افراد ہوئیا تھا ہے کہ ایک کے ایک کا فراد ہوئیا تھا ہے کہ ایک کے ایک کے انتہ ان کا افراد ہوئیا تھا تھا ہے کہ ایک کے ایک کے ایک کی ان کا افراد ہوئیا تھا

"الْحَمْدُ لِلَّهُ الَّذِي أَطُعْمَنَا وَسَقَانًا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ."

(زندې ن ۴ ص ۸۳)

ترجمه السام الله كاشر بي بس في المين هلاياه

**چای**ا او جمیر استعمان بنایا-"

الله تعالیٰ کا شکر اس لئے کیا کہ بیتما تعقیق اللہ تعالیٰ علی ہے ، عطا کی جیں ، ایک لقمہ اق پر غور کراو سے کہاں کہاں سے چلن ہے، تمبارے ٹک جانچ ہے ، دور چر تمہارے معدے تک جنگئے ٹس اس نے کئے مراحل طے کئے جیں ، ذرا س وائٹ جس جنگیف ہوئی ہے تو کھا کا کہیں جابا جاج ، اس وفقت بید چاتا ہے کہ بریھی ایک فعت ہے۔ حلق میں تکلیف ہوتی ہے نگھائیٹرں جاتا ، ہاتھ میں تکلیف ہوتی ہے ، کھا نا اخبایا ٹیس جاتا۔ کتنے انعابات در انعابات میں ایک نقیہ کے اندر ؟

شكركا يبلا درجه:

الفرض برنست میں بیاب چیش نظر رکھو، اور زبان سند بھی افراز کروکہ تمام نعتیں الشرخوانی کی جانب سے جیں ، اس کا عطیہ جیں، کھانا کھاؤ اس کو سامنے رکھو، کیٹرا پہنو تو اس کو سامنے رکھو، اور زبان سے ان کا شکر بجاؤانا اور ان نفستوں کو با لک کی ظرف منسوب کرو، واسطول جی الجھ کر زرہ جاؤ، یہ ہے زبان کا شکر۔

شكركا دوسرا درجها

ﷺ شرماتے ہیں کہ دوسرہ درجہ دل کا شکو ہے ، یعنی زبان کے ساتھ بہیشہ دل میں بیانشیدہ رکھو کہ تمباری تمام حرکات و سکنات ، تمہارہ انسناء بیٹھنا، تمباری تو تیں اور حاقتیں، تمباری صفاحی اور تمباری تمام چیزیں، اور تمام تعتیں سب اللہ کی جائب ہے ہیں، دل میں بھی بیامشمون ہمیشہ تعفیر رہے ۔

شكركا تبسرا درجية

تعیسرا درجہ اعضا کو جوادح کا بیٹی انسان کے اعضا کا بھٹر ہے ہے، کرتم اپنے اعضا کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت بیں استعال کروہ اللہ تعالیٰ کے سوا اعظا کروہ اللہ تعالیٰ لئے ترکت ندووہ اللہ تعالیٰ کی نعت کوہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں استعمال کروہ اللہ تعالیٰ کی نافر مائی میں استعمال نہ کروہ اس کی ایک مثال عرض کرتا ہوں، مثنہ تعہیں کمی نے بہت نتیس جاتو دیاءتم نے لے بیااور اس کے بہت میں تعمون ویا، بہت اچھی قدر کی: ماشا اللہ کیا اچھا صلہ دیا، اس نے مہت میں تعہیں بہت تیس جاتو ویا اورتم نے کہا دیے مانے ہیں، یس طرح اپنی ہوئی کو حوانا جانے ہیں؟ اپنی اور القد تعالی کی قبیت کو ذرا و کھوکہ کیا ہے؟ اور گھرة دا اپنی اور القد تعالیٰ ہے اور کھوکہ کیا ہے؟ اور گھرة دا اپنی اور اپنی ہوئی کی قبیت دیکھوئی سب بھواللہ تعالیٰ ہے کر اللہ کی نافر بائی ہیں لگاتے ہو، آیک تو وہ آتا اور بالک ہے، اور بندے کو زیبا خبیل کہ اس کی خفرائی کرے، بندے کا کام بندگی بجال نا ہو، جائے و ذکہ بندگ کے خفاف کرے و بندے کا کام بندگ کرے مان اور تعکنا ہے، ندکہ اگر نا اور تکبر کرنا، بندے کا کام اطاعت ہے، ندکہ مصیبت و نافر بائی اور تعکنا ہے، ندکہ اگر نا اور تکبر کرنا، بندے اور کام اطاعت ہے، ندکہ مصیبت و نافر بائی اور تعمن اور تعین اس کی طرف ہے فی جانے دور اور الانتہان کی طرف ہے فی جانے دور اور الانتہان کی طرف ہے فی جان اور الانتہان کی طرف ہے فی جان اور الانتہان کی طرف ہے فی جان اور سان کا تمام ہوتا ہے، تم اور بھوئنا بھی نیس جانے وہ تو تی اور بھوئنا بھی نیس جانے وہ تو تی تعمل نے کہ اور بھوئنا بھی نیس جانے وہ تو تی تعمل کی طرف ہے تو تیا م کی تمام نوجیل فی جی وہ ان نفتول کو اللہ تعالی کی صحصیت اور تعالیٰ کی طرف ہے تو تمام کی تمام نوجیل فی جی، ان نفتول کو اللہ تعالیٰ کی صحصیت اور تعالیٰ کی طرف ہے تو تمام کی تمام نوجیل فی جی، ان نفتول کو اللہ تعالیٰ کی صحصیت اور تعالیٰ کی طرف ہے تو تمام کی تمام نوجیل فی جی، ان نفتول کو اللہ تعالیٰ کی صحصیت اور بھوئنا بھی نیس سے تو تمام کی تمام نوجیل فی جی، ان نفتول کو اللہ تعالیٰ نیکا جائے۔

شیق" فرماتے ہیں کہ یہ تمین قسم کا شکر ہے اگر شہیں شکر کا مقام حاصل ہوجائے کا انو تھہارا نام شاکر ہیں کی فہرست ہیں لکھ ایا جائے گا انو تھہارا نام شاکر ہیں کی فہرست ہیں لکھ ایا جائے گا انو توں کو اللہ کی طرف سنسوب کرو ، اور تمہارے ول ہیں بطور عقیدے کے بیر منمون متحضر دہے ، کہ یہ سب کچھ ما لک نے عظ کیا ہے ، میرے پاس میرا نیٹا کچھ ٹیمیں ہے ، زبان سے تو بھی بھی ہم بھی کہد دیتے ہیں ، کیکن محض رسما کہتے ہیں ، دل کی مجرائیوں سے مقیدے کے طور بر میں کتے ، اپنی حوال سے نقیدے کے طور بر اس کا استحقاد رکھ اور پھر بھی جائی کی استحقاد رکھ اور پھر بیان موسل مرابت کرجائے ، بھی بیرے مراب کا استحقاد رکھ اور پھر بیا سے مقیدہ اس کی مراب کی مراب کی مراب کی مراب کی مراب کی مراب کے ایک بھی براہ ہم بین موسل مراب کی مر

تو اب آگے بڑھو، اور اپنے وجود کو احقہ تعالیٰ شانہ کی اطاعت میں استعال کرو، احقہ تعاتیٰ کی نافر مانی میں استعال نہ کروہ جب یہ ہوگا تو تم شاکر میں میں لکھ لئے جاؤے۔ احسان بالا نے احسان :

الله تعالى شكر كرف والول كوكس فقدر مجيب ريك ين الى كا اندازه الى صديث شريف سن بوگار فرايا" العكايم الشاكور بغنز في الضائع العشايي." صديث شريف سن بوگار فرايا" العكايم الشاكور بغنز في العشائع العشايي." (مكان من ١٥٠٣ عمال تري

> ترجد این ایک آدی کما کرشکر کرتا ہے وہ ایدا ہے چے ایک آدی دوزہ رکھ کرمبر کرے"

کھا کوشکو کرنے والے کو اللہ تعالیٰ وہ تواب عطا فرماتے ہیں، جوروز و رکھ کر صبر کرنے والے کو عطا فرماتے ہیں، کوئی حدیث اس نعام واحسان کی؟ اس اطف و کرم کی؟ قو آگر اللہ توائی کا شکر اوا کرد کے اور یہ تیجی شم کے شکر رہی ہو گئے، تو اللہ تو ٹی کے شاکر ہیں بقدوں میں تھے جاؤے، وہ اللہ تو ٹی نے سیے شکر گزار بندوں سکے لئے بہت سے الوابات کا وعدو فر ماریت ان شن سے ایک انعام جو سب سے بوا انعام ہے، وہ اپنی رض کا مرتب کرنے ہے، جن توائی شان شکر کرنے و لے بندوں سے رضی ہوجاتے ہیں، مقام رضہ اس کو نعیب ہوجاتا ہے۔

### ناموافق حالات كى تحكمت:

بية وه حالات على جو آدي كي نوائش كه وائتي فيش آئة جي ان كوفت كم وائتي فيش آئة جي ان كوفت كم بياتا جو ان پر شكر عها يا قاليكي بي بين بلا بي دور جو كي تكليف بيش اكو كي معييت فيلي ، كوئي تعلق بي بين بي بوئي و جو مين الأوار جو ايد الله تعالى كي معييت فيلي ، كوئي تعلق بي بين بي بوئي بوئي بي بين بي بوئي بين بي كوئي بين بين بي كوئي بين بين كوئي بين المحل المحل الله بين المحل المحل

"وَلَنَبُلُونَكُمْ بِسَيْءَ مِنْ اللَّحَوْفِ وَالْتَجُوعَ

وَلَقُصِ مِّنَ الْاَمُوالِ وَالْآنَفُسِ وَالْلَهُوَاتِ." (الترو: ۱۵۵) ترجہ: اسلام تہاری آزیائش کریں ہے، بیکھ توف کے درید، تھوڑی کی بیوک دے کر، چان میں، اس میں، اول د میں، بیکھ کی دست کرا"

لیعنی کھی جان کا نقصان ، بھی مال کا تقصان، بھی اولاد کا نقصان، بھی بھوک، بھی خوف ، بھی فقر بھی تکلیف، دکھ، بیاری، پریشانی دے کہ بھر تسہیں آ زما کی ہے، جم نے تشہیر پہلے سے بتادیہ کہ تسہیر، کیا کرہ ہوگا، ان نا گوار یوں پر عمر کرنا ، وگا،

> "وَبَشُو الصَّامِ لِنَ الْكَبْلِنَ الْمَا اَصَابَتُهُم خُصِيْبَةً فَالَوْا إِنَّا لِلْهُ وَبِثَا اللّهِ وَاجِعُونَ." (الله 1017) ترجد" اورخش قبري والسيخ ميركرتْ والول كوا

> عبر کرنے والے لوگ دو جین کہ جب ان کو کوئی معید میں گئی ۔ ہے۔ قو کہتے ہیں ہم اللہ کا مال جین، اور اس کی طرف والے والے دارے میں ہا'۔ دالے میں یہ''

ما لک کو مال میں تصرف کر سے کا حق حاصل ہے۔ آپ نے کیڑا پہنہ ہوا ہے و آپ اس کے مالک ہیں، اگر آپ اے کسی کو وے دینا چاہجے ہیں، یا اس کو کسی اور طریقہ سے استعال کر: جاہجے ہیں تو اس کپڑے کو کیا شکایت ہوسکتی ہے، بعد تی ہے مال میں تشرف کا حق حاصل ہے، اور یہ تمام مقتل کا سنکہ اصول ہے، باوجودوس کے کہ ہم یا لک مشتق نہیں، جیسا کہ ایمی معلوم ہوا کہ تمام تعیش انڈ کی جانب سے ہیں، اللہ کی عطا ہیں، عفا بھی مستعاد، امانت کے طور پر دی گئی ہے، جب جہ جی جی ایک والیس لے لیں ہے، یہ سیسی بیش کے نے کھو کرنیں دے دی، جس مکان بی دیجے ہو، جب چاہیں ہے، نووتہارے دیود کے جب چاہیں گرانیں دے دی ہے، خواتہارے دیجود کے اندر چونین ہیں ہے، نووتہارے دیود کے اندر چونین ہم میں دی گئی ہیں، یہ بھی تم سے وائیں لے لیں ہے، اس لے کہ وہ ما لک ہیں، اہم اولی تو ما لک ہیں، اہم اولی تو ما لک ہیں، اہم اولی تو بین ہم دافقا ان کے ما فک میں، بلکہ یہ ایک میں دی گئیں دی گئیں، بلکہ میں، بلکہ یہ ایک کے بین ہیں، اور چھر یہ بیس بمیش کے لیے تیس دی گئیں، بلکہ مستدر جیں، ای سے تعلیم دی گئی کہ زوال تعیت پر کھوا" میافٹ اور جی ایک اند کے ہیں، اللہ کا مال جی ۔

#### حضرت امسليم كالجحيب واقعها

"غَنْ أَبِسِ رَضِيَ اللّه تَغَالَى عَنْهُ قَالَ مَاكَ إِبْنَ إِلَّهِيَ طَلَحَهُ مِنَ أَمِّ سُلَهُمِ قَفَائَكَ إِلَّهُ عَلَيْهَ لَائْحَدُنُوا أَبَا طَلَحَهُ بِبَيْهِ حَشَى أَكُونَ أَنَا أَحَدُنُهُ قَالَ فَجَاءَ فَقَرَّبُكَ إِلَيْهِ عَشَاءُ فَأَكُلُ وَشُولِ، فَقَالَ ثُمْ تَصَنَّعْكَ لَهُ أَحْسَنَ مَاكَانَ تَصَنَّعُ قَبْلُ ذَالِكَ فَوْقَعَ بِهَا فَلَمًا وَأَتْ أَنْهُ فَلَا شَبِعً وَأَصَاتِ بِنُهَا قَالَكَ: يَا أَبَا طَلَحَهُ أَوْلَيْكَ لُو أَنْ قَوْمًا أَعَارُوا غارِينَهُمُ أَقُلُ بَيْتِ فَطَلَبُوا عَارِينَهُمُ أَلَهُمْ أَنْ يَمْنَعُومُوهُ عَارِينَهُمُ أَقْلُ بَيْتِ فَطَلَبُوا عَارِينَهُمُ أَلَهُمْ أَنْ يَمْنَعُومُوهُ عَارِينَهُمُ أَقْلُ بَيْتِ فَطَلَبُوا عَارِينَهُمُ أَنْهُمْ أَنْ يَعْمَعُومُ مُؤْمِنَ عَارِينَهُمُ أَنْ فَفِينِ فَقَالَ عَارِينَهُمُ أَنْهُمْ أَنْ يَعْمَلُونَ عَلَيْهِ وَسَلَمُ فَالْمُعْرَاةُ بِعَا عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَأَخْبَرُهُ بِعَا عَلَى فَفَطِيقٍ حَلَى قَالَ لَاهِ مَنْكُى اللّٰهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَأَخْبَرُهُ إِنْهَا كُانَ " أَنْ وَشُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَالْحُبَرَةُ إِبْعَا كُانَ " (مَنْ وَشُولُ اللّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَالْحُبَرَةُ إِبْعَا كُانَ " ترجمه والمعضرت الوطلي رضي الغد تعالى عشاكا ومك بیٹا جو ام سلیم رضی اللہ تھ لی عنب سے تھا، فوت ہو کیا ، تو اسلیم نے اینے گھر والوں سے کہا کرتم نے ابوطیح کو س کے بیچے کے مارے میں نہیں بتاناہ جب ابوطلور رضی احد تعالی مند محمر واپس آ ہے تو اس نے ان کو کھانا وغیرو کھلائے کھران کے لینے اسے آ ب کوسنوارا والبطحة رضي ديند تعالي عنه نے ان ہے اپني ضرورت الورق کی، ام سیم نے جب ویکھا کہ وہ مطبئن ہو مجھے ہیں، تو ( سنح کو ) کہا' اے نا طلح ایس کسی ہے کوئی چڑ عاریا کی جائے اور تیم وہ لوگ اپنی چز کی والیمی کا مطالبہ کریں تو ( جنہوں نے عاريةً جزالي سنة ) بن كورو كئے كاحق سنية؟ ابوطني رضي الله تعالي منہ نے کہا کہ انہیں رو کئے کا کوئی من نہیں۔ ام سلیم رشی اللہ اتبالیٰ عنیہ نے کہ کر تیما بہتا تو ہد ہو چکا ہے۔ (ابو للحد رضی اللہ تعالی مند نے بعب مدسنا) تر عصر بوے اور فر کا، کرتو نے مجھے رات مُونیمن جماه ، اور انجنی جاری جوه کیمرالوطینه رضی الله تعالی عند حضور اَسرم عَلِينَاتُهُ کے ماس محے اور روسے کا واقعہ بتایا کیا'

لیعنی مفرت اوهنی مغرت اس بن بالک کے موتیلے والد جیں، ان کا ایک پچافتر، بیاکام سے گئے اوسے تھے، چیچے بیچ کا انقال ہوگیا، شام کو وائی آئے تو گھر والی سے بوجھا کہ بچائیں ایسیا ان کی ابلیہ مفرت اس سلیم مفرت کس کی والدہ جیں، وو کینے گئیں کہ بچ نمیک ہے، انہوں نے الحمینان ستہ کھان کھایا، لیت گئے، رات کو میاں ویوی نے بھی میں ہوئی تو ام سلیم نے مفر سابطی سے کہا کہ ایک سنلہ بوجھا امیعا واقعی داہیں کرویہ جائے ، معنرت ابوظافہ نے فردیا کی یہ بھی کوئی ہو چھنے
کی بات ہے ؟ جب تم نے ایک چیز مستعار کی ہے ، اور یا لک اس کی والیسی کا مطالبہ
کرد ہز ہے تو تم اس کو کیسے دوک سکتی ہو؟ کہنے آئیس وہ تمہارا بیٹا اللہ کی المانت تھا، وہ
تو ت ہو بیکا ہے ، ہا تک نے اپنی المانت والیس سے لی ہے ، اس کو اُئی کردو، بیس کر
معنرت ابوظافی بہت برہم ہوئے ، کہنے گے جھے رات بتاریخی، کہنے گئیس نیس نے
موج تھک کرتا ہے جی ، اب وُئی کرنے کا وقت تو ہے تیس ، اب بتاؤں کی ، تو خواہ تو اوئی ساری رنب پر بیٹان ہوں گے ، کیا قائدہ ؟ بتاووں گ ، بنچ کو تو جنازہ پا ھئے کے بعد
ماری رنب پر بیٹان بوں گے ، کیا قائدہ ؟ بتاووں گ ، بنچ کو تو جنازہ پا ھئے کے بعد
اور رات کا یہ واقعہ ذکر کیا۔

### حضور عَلِيْكُ كَ وعاكَ بركت:

بهرهال هفرت الوهلي آخضرت عَقِطُنَّهُ كَ خدمت مِن ماضر بهريء اور آخضرت عَلِيْنُهُ كو ام سليمٌ كا والقد سانية واقعد من كر تبخضرت عَلِيْنَهُ نَهُ فرماناٍ. اس ڈیمان کو بی کریم مخطی ہے جبت نصوصیت بھی، ور ہوا ہی تعلق قیاء چنائج سم جی ہے:

> اعل أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه قال تها زمى وشؤل الله صلى الله عليه وسلم الجغرة ونحر لشكة وخلق، نازل الخابق شفة الأيمن فحلفة فم دعا الإظلامة الانصارى فأعطاه باله، ثم ناولة الشق الايشر فقال أخلق فحلفة فأعطاه أباطلخة فقال. أقسمة بني الناس: " (اعم نام مراه)

تر مير ك كياسعني إر؟ مير كمعني بير الركولي شكايت ما أرده بكديد

سعنمون وَبَن مِن رَهُو:"إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَاجِعُونَ." (يَعِنَى بَهِمِ الشركا مَانَ بِينَ، اور الشَّرْقَالَ كَ طَرَفَ وَشِيْرُوا لِهِ بِينٍ ) \_

الذكا ذال ب الفت كا ذال ب الفت في ليان الارجم بهى التى كى طرف الوسنة والنه بين ، جم بهى الى ك بك بال جاف والله بين ، الى بين ووصفون وكركرد بين ، ايك بيدكر الر بي نفست بهن كي ، توجم خود جيئة والله بين ، ند مرف بياك بيرنوب بالبيرار نبيل نفى ، خود العادا وجود بهى بالبيرار نبين ب و بيربس برا تناخم كيون كيا جائة؟ اور دومرت بياك بم التدكى بارگاه بين مُنتِينة والله بين ، توجميل تمام تكاليف، تمام مصاحب وور تمام برينا نبول كا جرادر بدل مطافر ، كين ك مديرة شريف بين فرين بين فرين ب

> "مَايُصِيْتُ الْمُوْمِنُ مِنَ وَضِي وَلاَنَصَبِ وَلاَ شَقْمِ وَلاَ خَمْ وَلاَحْزُنِ وَلاَ أَذْى وَغَمُ خَمَّى الشَّوَكَةِ يُشَاكُهَا، إلَّا كَفَرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَفَائِاهُ."

> (سلم ج می اسلم) ترجمہ: ''مسلمان کو کوئی تکلیف مکوئی جاری، کوئی پر پیٹائی، کوئی غم ، کوئی ایڈ آ یا کوئی صدمہ پہنچے، حی کہ اگر اس کے کاٹنا بھی چھچے اللہ تعالی اس کی جدے اس کے گناہ جھاڑ و پیچ جس ''

ائيد ادر هديت هي دنيادي كاليف پر انز دئواب كو بين بيان فرنايا مي ہے: "نيزة أخل الفافية بؤلم القيامة حين يُغطى أخلُ البُنالاءِ المُقوابُ أَوْ أَنْ جُلُودَهُمْ كَانَتْ قُرِضَتْ فِي الدُّنَةِ بالْمُقَارِقِسِ." ((شَانِ جُلُودَهُمْ كَانَتْ قُرِضَتْ فِي الدُّنَةِ بالْمُقَارِقِسِ." ترجہ: ۱۰۰۰ قیامت کے دان جب اہل معیبت کو قواب عطاکیا جائے گا تو عافیت والے لوگ پیٹمنا کریں گئے کہ کاش ان کے چواہے دیا جی آھیجیوں سے کامٹ دیگے جائے (ادریدٹو ب ان کوہمی مل جاتا )۔"

قو بیافتہ تعالی کا انعام واحسان ہے کہ بندہ مؤمن کو جو تکلیف پہیٹی ہے اور اس پر وہ مبر کری ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے اس کو برواشت کریا ہے، اور کو کی شکوہ شکا بیت نہیں کریا، تو حق تعالیٰ شاند، اس کے لئے ،فعامات کے درواز سے کھول دیتے ہیں، در اس کو اٹی عن بات والطاف کا سورہ بنادیجے ہیں۔

#### ایمان کے دو بازو:

خلاصہ یہ کہ شکر اور صبر الحال کے وہ باز و جی، جن پر الحال پرواز کرتا ہے، اب دعا کیجئے کر حق تعان شانہ بھیں اپنی تعتوں کا شکر اوا کرنے کی توفیق عطا فرائمیں، اور بھیں اپنے شکر کرار بندوں میں سے بنا کیں، ہم کرور جی، حق تعالٰ شانہ بھیں عافیت کی نعمت عطا فرما کیں، اور تمام تکالیف اور مصامب و پر بیٹائیوں سے حماری حفاظت فرما کیں، اور جب کوئی تکلیف ویش آئے تو حق تعالیٰ شانہ بھیں وس پر صبر ورضا کی توفیق تصیب فرما کیں۔

و (خرى مولادا له الصدر الله دب العالمي

# زبان کی حفاظت

جب مج ہوتی ہے تو انسان کے بدن کے تمام اعضا زبان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھ! ہم تیرے ساتھ ہیں، اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اگر تو میڑھی چلی تو ہم بھی میڑھے پہلیں گے۔



# (لحسر الله و مرائ حتى حيالاه (لنزي (صطفى إ فال الله تعالى: ما بلمط من فول الالديه رقيب عنيد –

(ق.۸)

ترجمہ ، "فرماہ اللہ تعالیٰ نے کہ وہ کوئی لفظ منہ سے شہیں نکالئے ہاتا مگر س کے باس می ایک تاک نگانے واق تیام ہے۔"

#### زبان بهت بری نعمت:

الفد تعدلیٰ نے انسان کو زبان بہت میزی تعدت عطاقر مالی ہے ، آتھ اور زبان بیدو چیزیں الین میں کہ ان کی منفعت سب ہے ہو حمی ہو گی ہے - انسانی اعتمالیں زبان جی کے ذریعے ہم اپنے ول کے مدعہ کو وہ سرون کے سامنے میان کر سکتے ہیں ، اسی کے ذریعے : پُلی آنگلیف و فیر و کا انساز کر سکتے ہیں ،اسی سے کاروبار اور معاملات چلتے ہیں ، زبان نہ ہو تمام کاروبار معھل جو جائیں ، کمٹنی یو کی تعیت ہے - زبان کا استعال کر نا بھی طرح ایک بہت ہزی منفعت ہے اس طرح اس کے متصانات کی بہت زیادہ ہیں، تو عقل مند آو می دہ ہے جواپی زبان کو منفعت کے سے استعال سطحتی تو ظاہر ہیں اور آخرے کی منفعت وہ بھی یالکی واضح ہے ، اس زبان کے ور بید آدمی اللہ تعانی کا و کر کر مکن ہے ، قرآن کر یم کی علاوے کر مکنا ہے ، وروو شریف پڑھ مکانے ماور نیز کے دوسرے کا موں میں اس کو استعال کر مکتا ہے ،

## چھو نے ہے ممل سے نجات آخر ت:

بیاسان کابات تو تعین ہے میکن یاد آئی تو ذکر آردیا ہوں قبان کے بعد ایم تو آئی تو ذکر آردیا ہوں قبان کے بعد ایم مرجہ سجان الله و تیفیس مرجہ الحمد بند و چو آئیس مرجہ الله الكرو اس طرح ست به پورا سو ہوجاتا ہے وال سلط بین الدویت مختل آئی ہیں و بعض روا ہواں ہیں ہے کہ جینتیس مرجہ تیول کل ت پاشے جائیں و جوانا مند والحمد للله الكريد تا تو ہائیس سے وائیس سے واد سودی مرجہ جوانا مند والحمد الله الله الله الله الله الله و ساده الاشرباك الله الله المالك واد واحدد و علی سکار شدی کار شدی قدیم پڑھے اور بعض روا توان میں اس کے ساتھ بیاد علی آئی سے و

ا انتهام الأمانغ الما (خطيت)، والأمعظى الما انتعاب، استخالك لايتمع با الجداميت الحياة

ا در بعض رواجو با میں پہنویں تیجیس سر جبہ آباہے ، پھیس مر جبہ بھائن انڈ ،

چیس مرتبه الحدید ، بجیس مرتبه الله اکبر ، بجیس مرتبه لا له الاالله ، اور ایک روایت میں بول آیا ہے کہ انگیائم میں سے ایک آدی اس بات سے عاجزے کہ ج غمرز کے بعد دی دس مرحمہ یہ جانبالیا کرے ؟وس مرحبہ جھانا اللہ والسامر ج الحمد ملله ومن مراجه الله أكبر ، توبه حمين كلمات موجه كين شحه وريائج نمازون جمل م سنے سے ڈیز یو سو کل ت من جا کیں گے واور ایڈ تفاق کے بیدان ہو میکی و ساکنا وی جاتی ہے ، توبید ذیز هر ہر اربی جا کمیں کے مادر رات کوسوتے وقت یہ کھمات وس مرتبه يزه ليزياكس، ليخي تينتيس مرتبه سجان الله، تينتيس مرتبه الحمد لله . وہو تھیں مرتب نڈ آگیرہ تو یہ سوہو جا کمی کے اور اللہ تعالیٰ کے بیبال ہمریکی و ک گنا ہو آنہے توبیا ایک بزار دو جا کیں ہے وہا نجاریا نمازدان کے اور رات کو سوتے واقت کے مذاکر یہ کلماے ایند تعالیٰ کے پیمان وحدائی ہزار ہو جاگیں گے و توون میں تم وَحِمَانَى بَرُارِ مِيكِيانِ السَّاحِرِينَ مَمَا يَحَتَّهِ مِومَها إِرْسُولِ اللَّهِ عَلِيْكُ لِينَ مَ وَن مِن ؤها لی بزار گناو تو منبع کرو گے اور نیکیال تهمین ذهبا کی بزار من جانبمن کی تو تمهار<sup>ا</sup> نگیوں کا بلزا بھادی رہے گا، اب دیکھئے کہ یہ بہت ملکی پیککی ہی چزہے - میں اس ے پہلے آبک وقعہ مثابیکا ہواں کہ جمعے تو نماز کے بعد الحمد شریف پڑھنی جائے ، ير آيت الكري يزعن وإبين الير موروآل عمران كي آيت تمير ٨ المحد الله (يوري آيت) يزهني جائية ، مجر موري آن عمر ان كي آيت ٢٦- ١٤ ف الليد مانان المملك عند "معير حساب" تمك بإعني بولينية - مجمر تسيحات بإعملي و بنين، تينتيس مرتبه پيجان الله، تينتيس مرتبه الحمدينه ، تينتيس مرتبه الله أكبر ، وران کے بعد پھر جو تھاکل ماور پر دیاچو میں نے مثالی

"اللهم لامانع فما اعطيت، ولا معطى لما منعت سيحانك لاينفعرذا الحدمنك الحد"-

ترجہ: -"اے اللہ! كوئى دوكئے والا نسي اس ييز كو جو آپ عطاقر ماكيں ، اور كوئى دينے والا نسيں اس ييز كاجو آپ منع كرويں ، آپ ياك بين ، آپ كے مقلسط ميں كى مالداو كى مالدارى كام نسين و تى"-

یہ پڑھنا چاہئے اور آیک روایت عمل ہے کہ آنخشرت ملک لیا ہے فارخ ہونے کے بعد سر پر ہاتھ و کھ کر تمن سر جہ پڑھتے تھے :

> "بسم الله لذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم اللهم اذهب عني الهم والحزن-"

> ترجہ :- افہاس اللہ کے ام ہے جس کے سواکوئی سعود شمیں اور نمایت رحم کرنے والاہوا صربان ہے والے اللہ ! دور کروے جھے سے فکر اور نم "۔

## مخقىرى نفيحت:

فیر بربات تورد میان میں آتھی، میں بہ حرض کرنا جاہتا تھا کہ بد ذہان ہے، اگر بد خیر کے کا مول میں استعمال ہو تو آدی ہداؤ خیر مینا سکتاہے، اپنے سائے ہے شار نظیمیال کما سکتا ہے۔ ایک صاحب آنخضرت عظیمی کی خدمت میں حاضر ہوے اور کمایار سول اللہ المجھے کوئی تھیمت قرباہے، لیکن مختصر کی تھیمت ہو، بات لجی ند ہو، کہ مجھے یاد ندر ہے ، دیماتی متم کے آدمی بھے ، اس لئے خیال ہواکہ لجی بات بھول تد جوئن ، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اورش د فرمایا : الاہوال لسانك رطبًا من وحر ، لله الارتساری زبان جیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی جاہے)۔

کتنی مختر اور کیسی عمد و نعیجت فرمائی کر اس بات کو یلے با ندھ لوکہ بیشہ شماری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے ، ذکر کرتے رہو ، جب بھی خمیس موقع سلے ، جب بھی خمیس فرمائی دبان پر اللہ کا نام جاری ہوجائے ، بوے نل مبارک نیان پر اللہ کا نام جاری ہوجائے ، بوے نک مبارک چین کو اللہ تعالیٰ پر معاوت نعیب فرماؤ سے چین کر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں این کی ذبا تیں اللہ کے ذکر ہے آئو میں ہوجائی چیں ، یا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں این کی ذبا تیں اللہ کے ذکر ہے تر رہتی چیں ، ذبان اللہ کے ذکر جی مشخول رہتی ہے تو یہ زبان کی آخر سند کی منعمت ہے ، جو آخرت میں کے ذکر جی مشخول رہتی ہول اس کی (زبان کی) مشخص ہے تیم جی وہال اس کے نقصانات بھی ہے بڑا ہیں ، اللہ تعالیٰ موزف فرمائیں ، یہ دود ھاری توار ہے ۔

# دو وهاري تلوار:

اس زبان کی دود حادیں ہیں، اس لئے یہ زبان دود حادی تکوارے ہر طرف کات کرتی ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب صح ہوتی ہے قوانسان کے بدن کے تمام اعتصا زبان کے سامنے ہاتھ جوزتے میں اور سمتے میں کہ وکیے ! ہم تیرے ساتھ میں واگر توسید حق ری توہم بھی سیدھے دمیں مے وائر توثیر حی بطی توہم بھی نیزھے چلیں کے گویا تیری وجہ سے نیزھاچانا ہوگا تو زبان ہوی خطر ناک چیز

ے واور خطر ناک جھیار کولوگ دیر کر کے رکھا کرتے ہیں ، کھلا نہیں رکھا کرتے ، البیانہ ہوکہ لگ جائے اس (زمان) کو بھی اللہ تعالیٰ نے مند کر کے رکھا ہے وہیں وو د حاری تکوار کو نیام کے اندر رکھاہے ، یہ تمہاری سر سنی ہے کہ جب جاہواس کو کھولو، لیکن بھر حال ہے مند بتھیار ہے ، اللہ تعالیٰ نے تو اس کو بھر کر ر کھا ہے ، حضرت ممر رضی انفد عنه ایک و فعد حضرت او بحر صدیق رضی انڈ عنہ کے باس کے تو دیکھا کہ اٹی زبان کو پکڑ کر تھنجی رہے ہیں کھا ایا حدیدہ وسول اللہ! ما هدا" الدرسول الله صلى الله عليه وسلم كے خليف يه كيا دور باہے؟ فرمايا: "ان ھذہ او ودنسی انسو نرد"۔ اس نے مجھ کوہرے ہے گھاٹوں پر اتبارا ہے "فراس کو " بیے کررہاہوں - اللہ اکبر ایر صداق میں جن کی زبان سے صدق کے موارکھ نہیں نظراتها، بدان کی بات ہے۔

حضر ت معاذین جبل کو آنخضر ت علیشه کی ا

حفتریت معاوّی جبل رضی اللّه عنه کی ردایت ہے کہ آنخضر ہے صلی اللہ عنيه وسلم بينية لان كوبهت مي تفيعتين فرما تي تغيس ، توآخير بيس فرمايا \*

> "الا احترك سملاك ذلك كله، فلت: بفي با بني الله وأحدُ ملسانه كف عليك هذا- فقلت : يا نبي الله، وانا لمؤاخدون يما يتكلم به- قال تُكلت امك يا ماذا وهل بكب انتاس في النار على وجوهيم او على مناجرهم الإحصائد استفهوا (1 - 3,60 )

> برجمه: - "کیامی تنہیں ایک ایک چیزند ہلاوں بس پرتمام

چیزوں کا مدار ہے؟ میں نے کہا حضور! ضرور بتاہیے ا آنخضرت ملی نے اپی زبان مبادک کو بکڑ کر فرایا: اپنی زبان کو تاہ میں دکھو- حضرت معاد نے عرض کیا : یارسول اللہ تاری زبان سے جو الفاظ تکل جاتے ہیں کیا ہم ہے اس پر تھی مواخذہ ہوگا؟ فرایا: معاد! تیری بال تھے کو ہم پائے (عرب کے میاں یہ کلمہ ملامت کے لئے استعمال ہو تا تھا۔ نا قل) لوگول کو دورخ میں او الدھے منہ ذالے والی چیز زبان کی

کھیے سب چیزوں کامداراس پر ہے کہ اپنی زبان کی حفاظت کرو-

توں زبان ہی ہے جو آدمی کولوند ہے منہ دوزخ میں گراہے گی، تو معلوم جواک یہ زبان جتنی منفعت عش ہے، اتنی خطر ناک بھی ہے، حد ہے ذیادہ خطر ناک چیز ہے، تمر ہم لوگ اس کے استعال میں احتیاط نمیں کرتے اور اللہ خطر ناک چیز ہے، تمر ہم لوگ اس کے استعال میں احتیاط نمیں کرتے اور اللہ فنالی نے زبان کی حفاظت کے لئے آگیہ مراقبہ ہمیں بتایاہے۔

سررؤق کی جو آیت شریعہ میں نے پڑھی ہے اس میں یکی مراقبہ وکر فرایا ہے :

> "مابلغظ می فول الا للبه رفیب عنید" ( یعنی دو کوئی افظ مند سے شیس نکالنے پاتا کراس کے پاس بی ایک تاک لگائے والا تیارہے )

## كراماً كاتبين كي مثال:

میے فرشتے کر اماکا تبین ہیں ،جو انسان کے منہ سے نکل ہو کی ہریات فور: اچک لیتے اور انسان کے تمام اعمال واقوال کاریکارؤ کر لیتے ہیں۔

محرمین لزالی جوری تقی، حورتی لزتی بہت میں اور جب لزتی میں تو الناكو خیال شیر د ہتا كه بهادے مند ہے كيا نكل دباہے دہير حال عور تين لار بن تھیں توایک لاک نے بیر شراد سے کی کہ اس نے خفیہ ٹیپ لگادی فیر لزائی مد ہو منی، اب اس لڑے سے والد ماجد کمر تشریف اے تو لائے نے دہ نیب لگادی، اب عور تول کی لزیل میں جوالفاظ ذبات ہے لکتے ہوں کے ذرا غور سیجے کے اگر تیب ا ان کو سنائی جائے توان کو خود کتنی شرم آئے ملک گی ؟ جس طرح نے رویکار ور ا ہے اندر تمام انفاظ کو بعد کر لیتا ہے اور محفوظ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے جس کہ تم زبان ہے جو لفظ بھی نکالتے ہو، شہادے یا ہی ایک فرشتہ موجود ہو تاہے ،جواس کام کے لئے مقرر ہوتا ہے ، جوان الفاظ کوا بیک لیٹا ہے ، یمر کرلیٹا ہے ، یہ کرلیاً كا تبين بين، ال كي باس ئيپ ريكارة ب الدريول كت بين كه أوى كى حركات وسكنات ك ساته الناك قلب وحركت موتى بالين جول جول آوى حركت کرتا ہے یا اس کی زبان حرکت کرتی ہے یا اس کے ہاتھ یادک حرکت کرتے ہیں جس طرح بھی آدمی حرکت کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ کراہا گا تبین کا قلم عِلْتُ كُلْاكِ وَأَنْ كُو تَكْتِ مِنْ تَكْلِيفَ سَمِن مِوتِي ووسر الفاظ مِن يول كدورك ان کے یا س لکھنے کی خود کار مشینیں ہوتی ہیں، جماری ہر حرکت کو تلم بد کر نے کے لئے اور ہمارے تمام الفاظ کو شیط کرنے کے لئے ال سے (کرا) گا تین کے

#### انسان کی موت کے وقت کراماً کاتبین کے تاکرات:

سیبات میال کی نہیں، دو مر کی جگہ کی ہے ، لیکن بیال ذکر کر دیتا ہوں۔
جب آدی مر تاہے تو کر اما کا تین کو چھٹی ال جاتی ہے ، اگر نیک آدی ہو تو فرشح
اس ہے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم کو جزائے فیر عطافر اکیں، جمیں تسادی بہت
اچھی دفاقت حاص رہی، اور آگر پر اآدی ہو تو مرستے دفت کر اما کا تبین اسکو کہتے
جی کہ اللہ تعالیٰ کی حنت ہو بھو پر ، تو سنے کہاں کہاں جمیں پھرانی اور کتنی کتنی
گندی چھوں پر جمیں لے گیا، تواللہ تعالیٰ نے جمیں بے مراقبہ بتایا ہے کہ اگر جم اسکو
ذہن میں رکھی ، اپنے سامنے رکھی ، تو جمیں اس تھیار کو بعد رکھتے میں یا تھے
طور پر استعمال کرنے میں حدد ل تحق ہے ۔ حدید شرویف میں فرمایا ہے :

"المسلم من سلح المسمود من لسانه ويده"-

ترجمہ : - "مسلمان تو وہ ہے کہ مسلمان اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے محفوظ رہے "-

بعنی مسلمان وہ ہے کہ دوسرے مسلمانوں کو اس کے وجود سے ایذا تہ پنچ گر رسول اللہ صلی اللہ غلیہ وسلم نے اس کے دجود کو ڈکر کرنے کے جائے اس کے دو اعضا کا نام لیاء ایک ذبان ، دوسرے ہاتھہ ، بعنی اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھوں سے لوگوں کو ایڈ انہ پنچ ، علافرماتے جیں کہ ال ووفوں کے ذکر کرنے کی وجہ بیہ ہے کہ اکثر ایڈ اکنی وہ چیزوں سے پنچتی ہے ، اور جب تک کہ الن دو چیزوں کی کشرست نہ ہو آد ں اسپے باتی وجود سے کسی کو ایڈ اکشیں پنچاسکیا، کن دوفوں اعضا ے بغیر نمی کو ایڈا پنچانا ممکن عی شمں ہے ،آگر اس کی ذبان بھی ہند ہو ، اور اس کے ہاتھ بھی ہندھے ہوئے ہوں ، تو پھر ہے نمی کو ایڈ اشمیں پنچاسکنا ، ذبان ہے گی ، ہاتھ چلیں ہے ، تو کسی کو ایڈ اپنچائے گا، اور پھر رسول اللہ عَلَیْ نے ہاتھ کو بعد میں ذکر فریا ہے زبان کو پہلے ذکر فریا ہے ۔

#### زبان كا دائره:

علما فرماتے میں اس کی وجہ یہ ہے کہ زیان کا دائر دیا تھ کے وائرے ہے زیادہ کھیلا ہوا ہے، مطلب ہے کہ آدی جنتی ایدا زبان سے پہنچا سکتا ہے ، وکسی ایڈا ہاتھ سے نمیں ومخاسکا، ایک تواس لئے کہ ہاتھ صرف ای آدی پر اٹھے گاجو سامنے ہو گا، اور جواس کے ہاتھ کی زوش ہو گا، اور ہاتھ اس تک چڑ<u>ے س</u>ے گا، اگر کوئی مخف ہاتھ کی زد ہے باہر ہو تو ہاتھ ہے ایڈا نسیں پہنچا سکتا ،کس کے ہاتھ میں تلوارے توجو تشمی تلوار کی زوے باہر ہوگااس کو ایڈا نہیں پیچاسکہ اس کے باتھ میں نیر ہے تو تیر جمال تک پھینا جا سکناہے دبال تک اس کی زوہے ،جواسکی ز و ہے باہر ہوگائس کو ایز انسیں پیچا سکتا ماس کے ہاتھ بیس پیٹول ہے یا کوئی دوسر ا خود کار اسلحہ ہے جمال تھے اس کی محولی کی مار ہے دہاں تھے اسکا دائر ہ ہے ، دہیں تک ایذا پہنچاسکاے ،جواس ہے اہر ہو گام کوا یزانسیں پہنچاسکٹا، طلاف زبان کے کہ اس کاکوئی دائرہ نمیں ہے، آسان سے زیمن تک پوری، نیاس کے احاطے میں ے رزبان کا احاط انٹاوستے ہے کہ کوئی آدمی کی اوٹ بیس چھپ کر اس زبان ہے ہناہ شیں کے سکتا، ذبان بیسے سامنے والے پر بیلے گی دیسے بی خائب پر بھی مطلے گ، چیے سائے والے پر میلے گی دنو ار کے چیچے والے پر بھی چلے گی ،اور پھر ہاتھ تو

صرف ای آدی پر چل سکتا ہے جو اس وقت موجود ہو، تیکن ڈبان جب سے دیا تائم ہوئی ہے اس وقت سے لے کر اور جب تک رہے گی اس وقت تک سارے انسانوں پر چنتی ہے۔

ایک بزرگ کو فرت ہوئے صدیال ہوگی ہیں ، وہ عرصہ درازے جنت بیں ، وہ عرصہ درازے جنت بیل فریدہ لگائے ہوئے ہیں ، اور ہم اس کو گالیال نکال رہے ہیں ، ہراہملا کہ رہ بیل ، کنتی ہے ، ختیاطی کی بات ہے ، توگ صحابہ کرائم کو ہراہملا کہتے ہیں ، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ، اللہ کی بناہ ؛ حضر است ایک دین کو ہر اٹھلا کہتے ہیں ، بدرگان وین کو ہر اٹھلا کہتے ہیں ، بدرگان وین کو ہر اٹھلا کہتے ہیں ، اللہ کے معدوا ذرابہ تو سوچوکہ شماری اسپے زمائے والوں سے لڑائی کو کی تم کی کہ جن بزرگوں کو ویائے گزرے ہوئے صدیان ایست ویک ہے ، الل کی جمروں کے فشان تک مت چکے ہیں تم اللہ کو ہر اٹھلا کہ رہے ہو ۔ تو زبان کا دائرہ محدود فقیل ، ماضی مستقبل اور حال شیول ذرائے اس کی زدیش آتے ہیں ، زمانے محدود فقیل ، ماضی مستقبل اور حال شیول ذرائے اس کی زدیش آتے ہیں ، زمانے مدوماتے ہیں ، کیکن زبان کا دائرہ مدائل میں ہوتا ، اس کے محاؤ منتے شیس ہیں ، یہ بوجائے ہیں ، کیکن زبان کا دی تھا درا ہوائے کہ اللہ کی بناہ !۔

#### زبان کے گناہ:

اس لئے اس کو حفاظت کے ساتھ استعمال کرتا یہ ہمارے ڈسے قرض قرار دیا ممیاہے ، اپنی زبان کو خبر کا عادی متابا جائے، شر سے اس کو چہلا جائے، امام غزائی لکھتے ہیں کہ : ہیں ممناہ کمیرہ زبان سے متعلق ہیں، میں کبیرہ محناہ تھی مثال سے طور پر ہیں مثلاً کمی مسلمان کو گائی دینا، فرمایارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ك "سباب المومن فسوق وفتاله أكفر"-

ترجمہ: - او کسی مومن کو گالی کلوی گرنا بید فسق اور ، فرمانی ہے کہ آدمی اس سے فاحق ہو جاتا ہے ، اور کسی مومن کے ساتھ لڑائی کرنا قبال کرتا ہے تو کفر کی بات ہے ''۔

اور مثال کے طور پر تمی پر بہتان نگانا، بہتان کے کیا معنی ہیں؟ آپ
جائے ہیں، جو کام کمی نے نہ کیا ہو، اس کو اس کی طرف مغموب کرناک اس نے
سے کام کیا ہے، حولا نکہ اس پھارے نے نہیں کیا ہے، ایک غلقہ بات کو کسی مسلمان
سے مفسوب کرنا، یہ بہتان تراثی ہے واور بہتان تراثی کا کبیرہ کیاہ ہونا خاہر ہے،
کیو نکہ اس میں جھوت بھی ہے کیو تکہ ایک خلاف واقعہ بات جب کوئی فخص کہ ربا
ہے تو یہ بات جموت بھی ہے کیو تکہ ایک خلاف واقعہ بات جب کوئی فخص کہ ربا
ہے تو یہ بات جموت بوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایک سلمان کی ہے
اگر وٹی بھی ہے وادر کسی مسلمان کی چک فزت یہ بھی آئ د کمیرہ ہے ، بڑے اود اس کے
موتی پرجی آ مختر ہے بیائی نے نظیہ ویا تھا اس میں ایک بات یہ بھی ادشاد فرمائی

## ونسان کی حرمت:

"الا ان دسانک و سوالک سرام علیکم کسرمه بوسکم عدائی شهر کم هدامی بدد کم عد" - (مخلوس ۱۰۲۰) ترجمه : - "سنو تسارت آیش کے فون ایک دوسرے ک کے اتحادی من تیں آیک کے ال ایک دوسرے کے لئے ، (دو تداری من تیں آیک دوسرے کے لئے ) حرام میں جسے آئ

کے دن کی حرمت ہے اس مینے میں مادراس شہر میں۔" سمی کاخون بہانا حرام رسمی کا مال کھانا حرام ، اور سمی کی بے آر وئی کرنا حرام داوریہ ایسا حرام ہے جیساک آج کا دن لاکن احرام ہے ، آج کا مسینہ لاکن احترام ہے ،ادر یہ شر لا کل احترام ہے ، لینی شرکد اجس طرح شرکد ک حرمت کویاہ ل کرنا حرام ہے ،اور جس طرح ہوم عرفہ کی حرمت کویامال کرنا حرام ہے ، ای طرح تمیارے آپس کے خوان آپس کے مال اور آپس کی عز تیں ان کو پامال کرنا حرام ہے ، توکمی مسعمال کی ہے آپروئی کرویٹا یہ معمولی گناہ شیں ہے ، اوم مثال کے طور پر کسی مسلمان کی نبیت کرنا، نبیت کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ حمی کی پیٹے بیجیے الی بات کی جائے کہ اگر اس کے مند پر کمی جائی تواس کونا گوار ہوتی، چاہے وہ تنساری دجہ ہے نے لائا ہو ، لیکن اس کو تکلیف ہوتی ، بھی لوگ کہا کرتے جیں کہ بیں اس کے مند پر کمدوول کا، تو تم اس کے مند پر اگر کمہ دو مح تواس ے دوبات کرنا جائز نہیں ہو گیا، بھا لی تمہیں غط فنمی ہو گئے ہے ، سوال یہ ہے کہ اگر تم اس کے منہ پر کھو تو نمہارا کہنااس کوہرا گئے گلیا شیں گئے گا؟اس کواس ہے تھیف ہوگی یا نمیں ہوگی ؟ آگراس کے مند پر تمیادا کمنابر انسیں سکے کا تو تھیک ہے، کچر یا نیجہت شعب ہے، اور غیبت کشا ہوا گناہ ہے؟ حدیث میں فرماما ب اللغيمة المد من الزما" (يعنى فيبت زنات محى سخت اوربد ترب)

# غيبت کي برائي:

شیت زمارہ مخت ہے، غیبت زما ہے تھی زیادہ مختا ہے، خدانخوات کسی سے زماسر زم ہو جائے تو دواسینے آپ کو بحرم سمحقا ہے، اللہ تعالیٰ

مخفوظ ریحے ، اللہ تخابی محفوظ ریکے ، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو محفوظ ریکے ، اس کا حنمیر بھی اینے آپ کو ملامت کر تاہے ، کہ میں نے برا کیا ، دنیا تواس کوبر انکتی ہی ے - لیکن یہ فیبت کرنے وا نااییج آپ کو یا کیاز سمجھتاہے ، ماشاء اللہ زنا کرنے والا ز نا کرے تو چونکہ اس کوہرا سمجھتاہے اس لئے وہ ایڈر تعافیٰ سے توبہ بھی کر تاہے ، الله تعالیٰ ہے معانی مانگاہے ،لیکن فیبت کرنے والے کو مجھی اللہ سے معافی مانگتے حمل ویکھا، سارا دن لوگوں کی غیبتیں کر تارہے گا، ادر کیمی اللہ سے سامنے ب نہیں کے گاکہ یالقد مجھ ہے تصور ہو گیاہے ، معاف کروے ، مجرز نالٹہ کا حق ہے، بعنی اس گناہ کا تعلق اللہ تعللٰ ہے ہے، اگر کسی سے غلطی ہوجائے، اوروہ ہے ول سے اللہ تعالیٰ سے معالیٰ مالک نے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کرم سے کی امیرے کہ اللہ تعلقٰ معاف کردیں گے، لیکن فیبٹ کا تعلق بعدوں ہے ۔ الله تعلل سے بھی ہے واللہ کی محمل فاقر مانی ہے والد مدول کی محمل حق تلفی ہے - نور جو نکہ نیبے کا تعلق معاول ہے ہے اس لئے جب نک بعدول ہے · حاتی نہ مانگ ل جائے اللہ تعالیٰ معاف نیمن فرماتے ،خواہ کتنی بی اتوبہ کرلو ، بھائی ! بی نے تصور تو زید کا کیا ہواور معانی عمرے مامحول ؟ ید کون ساامول ہے ، زید کا تسور ہے تو تم زیدے معانی مانکو، نیبت تؤتم نے کی ہے انسانوں کی اور معانی مانگتے ہواللہ ہے ، اللَّهُ كَا بَكِي تَصُورَ كَيَا ہِے ، اللَّهِ تَعَالَىٰ اینا تَصُورِ معاف فرمادیں مجے ، میکن جب تنگ صاحب حق معاف شیں کرتا ہی وات تک کیسے معافی ہوگی ? لیکن، اللہ تعالٰ جمیں معاف فرہائیں، نفد تعالیٰ جمیں معاف فرہائیں، بفد نغالیٰ جس معاف فرہا کمیں ، فیبت کے معالمے میں تو ہاری زبانیں قینجی کی طرح جیتی ہیں، ہاری

مجلول کا موضوع غیبت ہوتی ہے ، اور بداماری خاص طور ہے عور تول کی یماری ہے ، جب ہمی بیدو و آکر بیٹھی تھی تیبیر کی کیات ضرور کریں گی ، لیکن اب یه میرف عور تون کیاده ماری تهیس رای معر داس دمیاری میں عور تول سے بھی زیادہ يهاد ہومچة بيں، الله بمبيں معاف فرمائے ، جارئ زمان ہے کسی مومن کو امان نہیں، خصوصیت کے ساتھ اگر کسی ہے کوئی غلطی ہو جائے تو پھر تو کھلی چھٹی اس جاتی ہے اس کے کیڑے نکالنے کی، اس کی پر ائیاں کرنے کی، اس کی عیب جوئی كرنے كى، ايك يورك ايك أس ميں جارب تھے، ان كے مند سے نكل مياك ڈرا کیور ماہر نہیں ہے،بعد میں احساس ہوا کہ یہ تومیں نے نوبیت کی ہے، میں نے ڈرا ئیور کو کماہے کہ یہ ماہر منہی ہے ، یہ فقر واگر اُرا ئیور کے سامنے کما جاتا تور اُ مانتاکہ خمیں مانتا؟ یہ تو میں نے نبیت کی ہے، اب دیجھے یہ ایک چھوٹی ہی بات تھی۔ سر یو ٹی اور عیب یو ٹی لیٹن کسی کے عیب کو کس کے سامنے میالنا نہ کرنا میہ تو ہورے بیال سے بی نیس - جب کس کا عیب معلوم ہو جائے تو پیٹ بی انھارہ ہو جاتا ہے ، لکنے ہو جاتا ہے ، ہوا تھر جاتی ہے ، ایک مخص جلد جعلی ہوا ہے ، حاری کیکون بین سنیول کی کیکول میں کھیائی کی روایتیں موجود ہیں، کیکن اصل میں شیعہ تھا، ہمارے امام و حنیفہ رحمہ اللہ انعلیٰ فرہائے ہیں کہ :

> "ما رئيت الفضل من عطاء، وما وأيت اكذب من حابر الحقد ""

> ترجید : - " بین نے عطاء بن رہاج سے افعنل اور بہتر آوی نئیں دیکھالور جار جعنی سے جھوٹا آدی سی کو نئیں دیکھا"

#### جابر بھٹی کے *کذ*ہات:

شيعول كاليك كتاب برول كشحاس مي تكعاب كد جار جعلى كناتما ک مجھے لام باقر " نے تین و فتر و کئے حادیث کے مات مجھے سیج تعدار ہاد شہر بر بی کہ کنٹی ادکھ صدیثیں ذکر کی تھیں ، توانسوں نے مجھے استے یا کھ اعادیت کے تین و فتر دے اور یہ فرما، تھا کہ یہ جو پہلاو فتر میں نے ویاہے اس کو تو تم بیان کر لواو کو ب کے سامنے ،اور یہ جو جس نے دوسر او فتر تنہیں ویا ہے یہ میری زید گی ہیں دیان نہ کرناء میرے مرے کے بعد ملائ کری اور یہ تبییر اوفتر دے زما ہوں را کبھی ہمان نہ کرنا میر صرف شہارے گئے ہے وجائر کتا ہے کہ میں نے کہا کہ جی بہت امیرا کیکن ان جادیث کو مان نہ کرنے ہے میر ہے پیٹ میں ورد ہو ایا، اور میں جنگل عين جله كمناه جنفل بيس حاكر جنها كي هيل ان حديثون كورمان مرياته وع كما، جهو ياآد مي ے ضبیت - تو ہم بھی جب تک کسی ہے بات نہ کر میں جسیں ننٹے ،و حاتات ، بدیدہ على دروجو جاتات واوري بريت بري عادت بيد واي طرح أبك أشاوزيان فابيت سی منسان کوعار دالاناء کی ہے کوئی تمطی دو گئی اس بے جارے کو اپنی تعلقی پر خود بلي شر مند گي ہے اليكن بياس كو طعن و تضيح كرتا ہے ، تنفسرت مليجہ نے اس گذاہ کو آئی ممناہ کہیں ہ فرمایا ہے ، کیو نکہ اس مارونا نے ہے۔ مقصورا سر کی تذییل ہے ، یہ مقصود منیں ہے کہ یہ گناہ جھوز رہے ،اور ایک گناہ زمائن کا کسی مسلمان کی "کلیف پر نوشی کا اظہار کر ایت ، یہ روالت اور کمینگی ہے ، لیکن انفہ بسیں معاف فرائے ہم میں سے اکثر لوگ اس کینٹلی میں مبتدا میں آ تخصرت صلی للہ سید وململه شاد فرمات ببن که

م ممک مسلمان کی تکایف پر خوشی کااظهار نه کردامیانه هو که امله تعالیاس کوهافیت عظافریادین اور تم کو مبتلا کردین "-

# تحسي كوعار ولانا:

اور عار دلائے کے بارے میں رسول اللہ عظیفیے نے قرما اک جو تحقی سمی مسلمان کوئمسی محناہ کی عارو فائے گا تقدیر لازم ہے کہ مرتے ہے میلے اسکواس میں مِنْ الكرب و تعود بالله و من تعوز بالله و-الله تعانى مرف سے بيلے اس كو ضرور مِنا كروين كي - تو خلاصه يه ب ك جارى دبان شريس استعال سيس بوني جاينة ، خیر میں استعمال بھوٹی جا ہینے ، دومر ول کے قصول میں نہ یزوہ اپنا قصہ نمٹاؤ ، لیکن ی داحال بیاہے کہ دوسر وال کی اعملات کی فکر میں بیڑھنے ،اور اپنی احسان کی فکر ہے عَا فَلَ مِو مِنْ وَ مِنَا جِمَالَ مِهِ مُعَيِّدِ مِن الور تبعر ب مورے میں ،لیکن ابق ذات شریف ماستے نمیں ہے، اُٹر کسی کو تقید ہی کرنی جو تو تھید کرنے <u>کے لئے</u> خود ا یِی ذات بہت ہے-ایک بزرگ تھے ایک آد بی ان کوہر اٹھلا کہ رہا تھا-ووہزرگ بينت كئے، يد تخف ال كے يتي جاتے ہوئے ان كور انسال كر رہا تھا- وورز رك آئے جاکر تھسر محنے، فرمانے گئے کہ بھائی اب یہ میرامخلہ آرہ ہے، یمال کے لوگ ھاك پھال ركھتے ہیں، تو ہو ركو تشيين كمنا ہوا تھی كہدلو ، آ محے جاؤ محے تواریا نہ ہو کہ کوئی تمہیں کاڑلے ہاتم ہے کوئی تعرض کرے ،اس لئے تم نے جو یکھ کہنا ہے ابھی ابھی کسالو-ایک دوسرے دراگ کا فقد ہے کہ ان کے ساتھ بھی کی معالمه بيش آيا، ايك مخص ان كوبر بهلا كتار باهوه مخص جب تمك عميا تووه بررگ فرمائے گئے کہ میال میرے اسل عیب تو تمیس معلوم بی میں ہیں، تم نے بہت چھوٹی چھوٹی یا تیمیا بیان کی ہیں، جمرتہیں میرے اصل عیوب کا علم

ہو جائے تو نہ معلوم تم مجھے کیا گہتے، مبارک ہے وہ آد می جو دوسر ول کے میپول ے اندھا ہو ، تور اپنے عیب و بکھنے والا ہو ، بہت ہی بد قسمت ہے وہ آو می جس کی آنکھیںا ہے بیبول ہے بعد ہوں اور لوگوں کے حیب اس کو نظر آئمیں، تو لوگوں کے عیوب ہے اپنی نظریں مند کر وہ تظریں معا کرلو مے تؤ زبان ہیماہ عام وج ہے گ ، تمہیں کسی کا عمیب نظر ہیں نسیس آنا چاہیے -اب ایک بات کمہ ویتا ہوں کہ تم کمو مے کہ اب آٹھیں کملی میں تولوگوں کے عیب کیے نظرنہ آئیں ؟اس کاجواب پر ہے کہ مدہرت آسالنا کام ہے ویہ کوئی: یاد و مشکل کام سمیں ہے ، آگھول کو بھی مد کر مکتے ہو، لیکن اُٹر کسی کے عیب پر اُنظر یہ بھی جائے تو تم بین سوچ سکتے ہو کہ اس کا ایک عیب مجھے معلوم ہے '' میرے 'ندر نہ معلوم کتنے میں ہیں ، میرے ے تؤید احجمائی ہے۔ اللہ افعال مہیں محش کی توفیق عطافرہ کیں، اللہ فعال دور ی کو تاہول اور لغز شول کو معاف فرمائنس، ابتد اتعالیٰ نے بہت دی نتیتی نعمت عطا قرمائی ہے زبان، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھ طور پر استعال کرنے کی توثیق عطا قرائیں ، زبان ہوی قیتی چیز ہے اس کو احجی عبکہ استعمال کر ہ انتہ کے ذکر میں : ستع ل كرو مفغط جُنبول بين استعال نه كرو-

وأعر دعوانا الرافحمد للهرب العالمين

# بہترین تاجر کی علامت

امیر عامہ ہے بڑا غدار کوئی نہیں ہے، امیر عامہ سے مراد ہے جا تم، بادشاد، خلیفہ، وزیرِ عظم جوقوم سے ایک معاہدہ کرنے کے بعد اس معاہدے کی خانف ورزی کرتا ہے، وہ سب سے بڑا غدار ہے۔

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحيد لله وسلام على عبادة الذين اصطفى!

قال النبى صلى الله عليه وسلم فى خطبته: "الا ان خير النجار من كان حسن القضا حسن الطلب، وشر التجار من كان سيني القضا سينى الطلب، فاذا كان الرجل حسن القضأ سينى الطلب أو كان سينى القضاء حسن الطلب فانها بها، الا أن لكل غادر لوا، يوم القيامة بقدر غدرته، الا واكبر الغدر غدر أمير عامة، الا لاينتعن رجلا مهابة الناس أن بتكلم بالحق اذا علمه الا أن أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر الا أن مثل مابقى من الدنيا فيمامضى منها مثل ما بغى من يونكم هذا فيما مضى منه "—

(حياة المسمية عرض علد ٢٣٠ ت ٢٠٠)

## و نیامیتھی اور سرسبز ہے:

آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فطعے کے کی مضافین ہیں، ان میں سے آبکے سے ایک مضافین ہیں، ان میں سے آبکے سے ایک م سے آبک سے ہے کہ : آپ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میٹھی ہے، سر سبز ہے اور اللہ اللہ اللہ کے ایک اللہ اللہ کرتے ہو؟ تعالیٰ نے تم کواس میں خلیفہ منایا ہے ، دہ ہے دکھنا جا بتا ہے کہ تم کیسا عمل کرتے ہو؟ اس کے دنیاہے فرد اور عور تول ہے فرد واس کے کہ بنی اس اکتل کاسب ہے ملافقتہ عور تول میں ہوا۔

#### خوش قسمت و بدقسمت:

دو سر امضمون میان فرمایا . که ایک آدمی موحمن پیدا ہوتا ہے ، موحمن بیتا ہے ، اور مو این مر تاہیے ، یہ خوش قسمت ہے ، ایک کافر پیدا ہو تاہے ، کافر جیتا ہے ، کافر مر تاہے ، اور ایک کافر پیدا ہو تاہے ، کافر جیتا ہے ، لیکن موحمن ہو کر مر تاہے ، اور چو تھی فتم کاور آومی ہے جو موحمن پیدا ہوتا ہے ، موحمن جیتا ہے ، کیکن کافر ہو کر نفوذ باللہ مرتا ہے ۔

#### غسرآگ کا شعلہ:

تیسرامفیمون میں کہ خصہ آپ کا ایک شعلہ ہے جو آوی کے ول بیل بھورک مکتابے ،اور خصے کے اعتبار سے انسانوں کی چار تشمیل ہیں ،سب سے بہتر آدی دو ہے جس کو بڑی و ہی ہے خصہ آئے، این کبھی کبھار خصہ آئے، بور فورآ ترجائے ،سب سے براآدی دو ہے جس کو بات بات پر خصہ آئے اور آئے کے فورا بعد شاترے ، اور جس کو دیر سے خصر آئے اور دیر سے اترے نے جلدی خسر آئے اور جلد فیات میں دونوں پر ایر جی ۔

#### بهترين تاجر:

چو تھا مضون جو بہال ذکر کرنا ہے ہیں ہے کہ ''سب ہے بہتر تاجروہ ہے جو بنا مثل وصول کرنے ہیں ، بیعنی قرضہ وصول کرنے میں خوش معاملہ ہو ، اور قرضہ او اگرنے ہیں ایسی خوش معاملہ ہو ، جن اوعواں کے قریضے اس کے ذیبے ہوں ان کو پریشان نہ کرے بعد فور الواکر نے کی کو عش کرے اور اس کے اپنے قرضے جو لوگوں کے ذیعے ہوں ان کے معالیعے میں ہوگوں کو پر بیٹان نہ کرے بلعد بسب محی او مسوات کے مراتع دے علیں دصول کر لے واس کو فرمایا ہے: "حسن القضاء حسن الطلب" ﴿ قَرْتُ مَا أَوْاكُرُ مَنْ مِنْ مَعَى وَالْمُونُ مَعَالَمُهُ ہوہ اور قرضے کے مائلگنے اور وصول کرنے میں بھی خوش معامنہ ہورانسے لوگ مبت كم يوت ين كريمي كاحق أينة در دو تو فوراادا كري كي كوشش كرين در ا بنا حق ووسروں کے ذہبے ہو تو وصول کی زیادہ قطرنہ کریں ، اور کمیں کہ آجا کیں هے تھائی، کوئی بات نمیں ، یہ سب سے اچھا تاج ہے ، فرمایاسب سے بدتر تاجرہ ہ ب: "مسيئي القضاء" أور "مسيئي الطلب" : و-ليخ أسى كاذيا بمو توتال مؤل کرے ماور جب کسی ہے لیمناہو تو فورا نظامیا کرے فورہ واگر نہ دے میکے یاد ہے تال نیں و پڑش کرے تو ان کو ہے عزامت کرے اپنے سب سے بدتر 25 ہے اور عام لوگوں کی نفسات کی ہیں کہ اپنے بچھے ذہبے ہو تا ہے توادا کرنے کی یواہ نسیں ا کرتے ایس ہیا کند دیں گئے : وے دیں گے ایاز اطالا تک پینے کھی موجود میں ہ کوئی مجبوری بھی شہیں، قرضہ ان کوواپس کریجتے ہیں، فیکن اس کے ماہ جود شہیں د ہیتے ، آل فضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرائی فریسے ہی شخص کے بارہ میں ہے: " مطل الغنبي ظلم" – الدار آوي جو دينے کي جمعة اور تخوائش رکھاہے اس ے باوجود اس کا نال مٹول سے کام لیما تعلم ہے ، دوسرول کے پیسے دبائے ہوئے بداور سين كام ك يوهات كي فكر كرون بروس كويد خيال توكر و تاب كد اكر لوگوں کے پیمے ادا کرو ہے تو ہوئی مشکل پیدا ہو جائے گی، میرے کاردبار میں کز دری بیدا ہوجائے گی انٹر میا حساس مٹیس کہ جن لوگول کے پینے میرے ذہبے

میں ان کے کاروبار میں بھی تو کمز وری آسکتی ہے ۔ گویا س کا توروائ بی شتم ہو گھیا کہ جو وقت مطے کر لیااس وقت پر قرضہ واٹھ کرویا جائے، اس رمضان کو طے کیا ہے توا گلے رمضان کو ویں گے ، 0 ماشاء اللہ -

## عام لوگون كى نفسيات:

تو ما مونو کول کی نفسیات بیائے کہ دود ہے ، او سند تال منول ہے کام لینت جی مباو ہو دیکہ ان کے باس مخبائش ہو تی ہے ، مخبائش ہو ہے کے بید معنی جی ک آگے چیچے کر کے دے کیلئے ہیں لیکن ان کی حرص اور ان کا مخل ان کو قرض لو تا ہے ہے باقع ہوتی ہیں ، حرص اپنے کام کو ہو ھائے کیلئے اور مخل اپنے باتھ سے بیار کئے کی دجہ ہے ۔ عام طور پر لوگ و سول کرنے کے معاملہ میں بھی ایسے ہی جی ایک سے اینا ہو تو ہوت ہر ہے کا جی

## بن اسرائیل سے مال دار کا قصہ:

صدیت شریف میں آتا ہے کہ بنتی اسم کیل میں آیک آدمی بہت ہوا سیٹھاور مال دار قنا، اس نے آپ ملاز مول ہے کہ رکھا قباکہ تھائی! قرضے کے وصول کرنے کے معاطعے میں کمی کو نگلہ شمیں کرنا دجو شخص قرضہ لے جائے یا اس کے ذمے او طار ہو، خود ہی دے جائے گااس کا زیادہ وجھی نہ کیا کرو ، یاد دہائی کراوی ودہ تو آیک الگ بات ہے، لیکن دہ بھی ہوے بھونف طریقے ہے شمیں یوٹی چاہت قرضہ ہے آگر اللہ تعالیٰ ہے کہا کہ بات ہے ہے کہ میرے ذمے بھی اللہ مطالبہ شرورا کردیا تو بھر میرے پائی دیے کے لئے بھی شمیں ہوگا مشکل چیش آئے گی۔

#### زندگ کا پیترمین:

هفرت اخبان من محیط کی جست داید محدث تقید کیک است داور می محدث تقید کیک است داور می محدث تقید کیک است داور می محمد کی محدث تقید کرب ساست ممیل استی کرد بن کرد بن کار برای محمد کرد کرد بن کار محمد کرد کرد بن کار محمد کرد بن کرد بن کار محمد کرد کرد براه بین کرد با از می بازگاها که کرد براه بین کرد براه بین کرد براه بین کرد برای محمد کرد برای محمد کرد برای محمد کرد برای محمد کرد برای معاد برای محمد کرد برای معاد برای محمد کرد برای معاد برای کرد برای کرد

الیبانہ ہو کہ خدانخواستہ آپ کے واپس آنے سنگ میں چلنا ہوں اور حدیث ہے۔ محروم ہو جاؤں-

میرے بھائی اینے ڈھے جو حقوق ہوں وہ جتنی مبلدی ادا ہو ہؤ کیں بہتر ہیں، غدا جائے کس وقت موت کا باؤہ ا آجائے ، اور پھر چیجے آپ کے دارث ہوں مے وہ اواکریں باند کریں چکڑے ہوئے آپ ہوں کے تحراد اکر تے وال کو کی بھی میں ہوگا ،ان کو کیادروہے السمامہ آپ نے کیا تھا، بکڑے ہوئے آپ ہیں ،اب دہ ادا کریں منہ کریں ان کی مرضی ، آپ دہاں ہے ان کو فیلی فون بھی نہیں کر سکتے ک بھائی میں بیان بکڑا ہوا ہوں چھٹر والو، کیونکہ دیاں ٹیٹی فون سروس نسیں ہے، اللہ کے بعض مدے اپنے ہیں جو وہاں ہے تھی کیلی فون کرویتے ہیں و میری پھوچھی صاحبہ کا واقعہ ہے، اللہ تعالی غرابی رحمت کرے، بہت تیک خاتون تھیں ۔کسی فاقون نے ان کے اس لیانت رکھی ہو کی تھی بیعنی پچھ یمپیر کھے ہو گ تھے، ود کا ٹی وان جسار رہیں لیکن اس خانون کو بھی ذہن میں شیں رہا، اور بھو پھی صاحبہ کے ذہن میں بھی وائیں کرنے کاخیال شیں آیہ اسی طرح وہ چکی گئٹے ان کو اس کا خیاں بھی شدمیا، تیسرے دل اپنی برو کو خواب میں آئی بین اور کئی ہیں کہ ہر جنوں کی قلال کوزی کے فلال ہر تن میں (ویسانوں میں ہر حنوں کی کوڑیاں ہوتی میں )ائے بیمے دیکھے ہوئے ہیں اور یہ فلال خاتون کے جیں ان کووائیں کردو، ہماری بھابھی نے صبح اٹھ کر خواب کے مطابق دو عمد ش کئے تو جہاں نشان وہی کی تھی دبیر میے رکھے ہوئے تھے اور اپنے ہی رکھے ہوئے تھے ،اس مورت کوبلوایا اس سے بوچھاکہ تم نے امال کے باس کوئی ہے تھی دیکھے ہوئے تھے ؟ کہاکہ بھی! مانت رکمی ہوئی تھی، یو چھاکہ کتنے پہنے تھے ؟ کماکہ اسٹے بہنے تھے، جتنے پہنے اس

ے ہتائے تھے استے ہی تھے ،ان کے پینے واپس کے اور کماکہ امال نے خواب ہیں ہوایت کی ہے کہ حمیس واپس کے دول ہیں ہوتا ہوایت کی ہے کہ حمیس واپس کر دول - تو تھائی ہر ایک کے ساتھ تو یہ معاملہ ہوتا شیں ، کیونکہ قبر سے نینی فون کرنے کی ہر ایک کو اجازت شیں ہے ، کسی کو کال بی ہے ، اسپے قبلے کی بات شیں ہے ،مالک کے خاص کر سکام والمد کسی کے ساتھ ۔ ہو تو دوسر کی بات ہے -

## ٹاف منول ظلم ہے:

قو تعالی ایک تو سے کہ آدمی کو محنی کش ہو تو ظلم سے پھٹا چاہئے کیو تکہ مختی کش ہو تو ظلم سے پھٹا چاہئے کیو تکہ مختی کش والے کا قال مٹول سے کام لیمنا ظلم ہے اور دو سرا میہ کہ ذکہ ٹی کا کیا بھر دسہ ہے ، خدا جائے کس وقت موت آج ہے "اور بھر جب اپنا حق شن خور شیں اوا کرے تو دوسر دل کے بارے میں کیا تو تھے کر کے تو دوسر دل کے بارے میں کیا تو تھے کہ کے تو اور نامی طور پر جب کہ میں سے کہ میں ہے کہ ایک سے میں ہے کے مقوق ہیں۔ اس لیے مراتے ہے کہا اینے اینے اینے مراتے ہے کہا اینے ایک ہے مواقع کی دوسیت کر دواجہ ہے۔

آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسم فرمائے بھے کہ موسن پر جمین را تیں نہیں گزرنی چو نئیں حمراس حالت میں کہ اس کی وصیت اس کے حکیہ کے بیچے رسمی اوٹی ہور تم ہے کم اٹنا تو ہو کہ آوی کوئی یاد داشت چھوڑ جائے ، کس کو کمہ کر مرب ، کوئی باد داشت کھی نسیس چھوڑتی ، کسی کو کسر کر بھی نہیں سرا ما پی زندگی میں بھی ادائر نے کا ابتدام نمیس کی ، قرمیر بھمائی پچر تسررا قرنسہ کون اداکر ہے کا کاوہ تو تسارے ذریے رہ گیا۔

#### 75011

ہم کیف سب سے بدتر تاہرہ ہوئے جو نینے کے معالیطے میں آگئی ہرا تواور وسینا کے معالیطے میں محتی ہرا ہو ، بیٹ کے معالیطے میں مختی سے کام سلے اور وسینے سکہ معالیف میں عال متوال سے کام سلے اس سب سے بدتر تاہر ہے اور میں سفا عرائش آبا کہ ہم میں سے محتریت ایسے ہی وگوں کی ہے۔ العاش ، ابنہ

بچر فرایاک تیسری فتم کا آدی دو ہو تا ہے جو کینے میں جی ہے یہ واد مواد د ہے میں بھی ہے میدواد الیمنا ہو تو کسی ہے مائلتی شمیں ور دینا ہو تو اس کی بھی پرونو البیس کر تا اور کھی بھی آپ کے اپ کے اپ کے اسلامی میں فٹنی کر تاہے مورد ہے ہیں بھی ایو، اینتمام کرتا نے قال و فول پر بزیرانہ جو جائے ہیں وی ووثول بٹس کے وصف العماه رائك وسف برا، تؤلول تتعانی وربر افی كے در ممان میں تو زن ہو گما برایر یو کیوا ہورے جھٹرے مول تا حقتی اسم الرحمٰن مرحوم وے کے معاطے ہیں ءَ تَصَدِّ مَعَلُومَ مُنِينَ ، مُكِن لِينَ كَ مِنْ عَلَى مِنْ اللهِ عَلَيْ مِنْ اللهِ مِنْ مِنْ مِنْ ہے، اپنے دوستے تو مجھی ہے جیتے کمیں مجے دوسے جائے ، سند بائٹ شاہ سے جائے تونہ ہیں، شریب کی موسطے میں عالے تعین بزار قرضہ نے رکھاتھا میر ہے ر قمی دور : منتی محک پیشل فان صاحب تین، په تیمی کیمی پیرس میری گلد بعد کھی پڑھائے جیں دان کے مرائے ایک افعدا کر جواندیش نے کھا کہ مفتی صاحب ئے میں میرے اپنے میں تھوڑے تھوڈے کرے وا کررہاہوں۔مورہ فیل بنالعاحب مجنے نہیں کے اپنے تلے وروں اتب اس جیب آونی جی مشتی صرحب کے ہے تھی مجمی ویا کرتے ہیں رہیر حال میں نے دے دیے السریقہ ماوریقین قعا کے امریز اینا قود انہیں ویکلتے نکر میر ہے ؤہے تورہ حدیثا ان کے ویراؤل کو وہے

پڑتے میا میں ان سے معاف کروالیتا، وہ تود د سریبات تھی۔

عبد شکتی کی سزا:

> "يا ايهالذين آحفوا اوفوا بالعقود" – ترجر:" استانيان والواسية مقودكوم راكرو" –

شاہ ولی اللہ محدث؛ بلو ی اور شاہ فریائے میں کہ اگر قرآن کریم کا صرف النائی محوانا زلی ہو تا تو ہدایت کے لئے کافی تھا تمہارے وسے اللہ کے جو عقود میں ان کو بھی چورا کرو اور کسی مخلوق کے ساتھ تم نے عقد کر لیا ہو ، سعا ہدہ کر لیا ہو تو اس کو بھی چورا کر واور اس بوٹ کو یادر کھو کہ عمد تھنی ایک وہال ہے اور قیامت کے دن عمد تھنی کرنے والے کور موا آیا ہے سے گا جھنڈ اگا ڑا جائے گا کور س کے اوپر کھیا ہوگا کہ فذائے کی عمد تھنی کا فشان ہے ، جتنا ہونا عمد شکن ہوگا، (عمد کو توزی وار) اس کورسوا اور زلیل کرنے کے بیے اٹنان او تی جھنڈ ابو گا۔ نعوذ ہائڈ - ایڈ سجانہ و تعالیٰ بی بٹاہ میں ریکھے۔

### حاكم ين بزاكوني غدارمبين:

ای کے ساتھ ارشاد فرہ یا کہ سہات بھی من رکھو کہ امیر عامہ ہے ہوا غدار کوئی نمیں ہے۔ بسیر عامہ ہے مراو ہے حاکم، باد شاہ، خلیفہ ،وزیرِ اعظم جو توم ہے ایک معاہرہ کرنے کے بعد اس معاہدے کی خلاف درز کا کر تاہے دوسب ہے ہوا تعدار ہے محمد شخفی بعنی وعدے کر کے معاہدے کو توڑو بنااوران کی خلاف ورز کی کرہ ب توم کا معمول من حمیاہے اور امارے سیاس لیڈروں کی توسیاست من گئی ہے، معارے ایک سائل سیای لیڈر نے لوگوںا سے رونی، کیڑالور مرکان کا معامدہ (وعده) كيا تحا-روني، كيزالور مكان، تؤيز حے لكھ لوگوں كے لئے تعالور جهارے پنجاب کے جالی جٹ بورید وؤل ہے اس نے وعد و کیاتھ کہ ہر آبکہ کوبار ہار والیکڑ زشن دول کارانکیشن کاونت آیا توالک بهٔ حاجیاره بهبت زیاده منز در همپتهال میں واخل تھا، مرے کے قریب اس کو جارہائی پرفاں کر واک ووٹ وائے کے لئے اائے تو کیائے کہ کہ تی ہیزے میاں کو تو معاف کر دیتے ایوے میاں کہنے گئے " بن جارا که هر تا ہے" - بعنی ایک ایکڑ زمین کا نقصال ہو تاہیں ، توم ایک بد حباک ا غَد کے وحدول پر اٹنایقین نہیں ، جٹنالن صدحب کے وحدول پر ایقین تھا، نیکن کچر جو کچھ ہوا ، وہ آپ کے سامنے ہے - یا کستان کے قیام سے سالے کراب تک جارے سیاسی لیڈرول کی بھی روش چلی آتی ہے کہ استخبات کے موقع پر یہ قوم کو میزیاخ و کھاتے ہیں اور ان سے ہو ہے و لکٹی وعدے کرتے ہیں ، جس کو محاورے کی زبان میں ہیو توٹ بناہ کئے ہیں ، قوم کو خوب الوسائے ہیں مان سے دعدے کرتے ہیں

لور ال وعدول كى سير حيول ب جب وه انتذار كم باعد وبالدالوال بحك و يختي بين تو بن كو كو كى چيز ياد نعيس رئتى ، ان كوسب وعدت قراموش موجات يي - جاريا في سال كه بعد الكيش مواء وه يهل والے جو وعدت ہے، جيسے كيے موے شم مو كئ ، يه لوگ بجر قوم كے پائن أيك نياوعده لے كر آگئ ، اور معار كوگ بحق عادى بين يجارے ، الله كيلئے يہ بھى منس كرتے لور الله كيلئے دہ بھى نيس كرتے -

## جارے حکرانوں کی غداریاں:

س ا ۱۹۷۶ء کے انتخابات میں جو مینی خان نے کروائے تھے۔ بھو صاحب میدان میں تھے، ہادی جمعیت علائے اسلام نے بہت آدمی کھڑے کرد بیته اور چن چن کربز رگ کمڑے کرد ہیے، خداکا خضب حضرت مولاناخان محر صاحب دامت برکاتیم بجادہ نشین کو کھڑا کردیا گیا، ابھی کو چرائوائہ سے ہلاسے حفرت شخ الحدیث مولانا تحد سر فراز خان صاحب حفود تشریف لا کے تھے ،دہ قصہ سنارے تھے کہ مولانا عبدالواحد صاحب کو کمٹر اکردیا می اوریہ ( ﷺ الحديث ادر دوسر ب معترات) لوگول كوبه كينے كيلئے نظے كه بھائي ان كودوٹ دو-ای طرح ہمارے علاقے بیں شخ الحدیث موانا فیض احد صاحب ہیں، بہریں مجمی مجھی تشریف لاتے ہیں میں کاسیان بھی یہاں ہواہے ان کو کھڑ اکمیا گیا تھا، اور پ فقیر پر تنتیم ان کے لئے تھیتوں میں چکر تادیا، میں کسی سے کام کیلئے بھی شیس اٹھ کے گیا، یہ میری کزوری ہے ،لیکن پینہ نمیں وہ کیا آفت آگئی تھی،اس وقت میں نے کما تھا، جبکہ ابھی البیش شروع تمیں ہوا تھا تمام اکلا کولیاء اللہ میزر گالنادین، خافقا ہول والے ، محیدول والے مدر سول والے لورچ ٹی کے بزرگ ہے جو میدان میں آگئے ہیں بھے خیر شیں نظر آتی اس لئے کہ غالبًا ایک مرتبہ پھر حق تعالیٰ

شانہ قوم پر اتمام جست کر ویتا ہاہتے ہیں اور جست بوری کرنے کے بعد چر بکڑتے ہیں ،القد تعالیٰ بچھے سوف فرمائے ، بچھے کسی خطر ناک عذاب کا خطرہ محسوس ہور با تھا، لیعن ایبا معلوم مورہ تھاکہ آفت آری ہے کیونکہ یہ تمام اکار اولیا اللہ مجھی خانقاہ سے نگل کر منیں گئے افائقاہ سے باہر قدم منیں رکھا رہا ہوگ جو سیاست کے میدان میں انتخاب لڑنے کے لئے آھئے میں میں جیب بات ہے ، اور میر ہے جیسا آدمی کھیتوں میں بھر رہاہے رپھر جو بچھ ہوا آپ کو معلوم ہے ، مسفمانوں کی الارخ میں پہلی بار نوے بٹر ار فوجی تید ہوئے ، ملک وو نکڑے ہوا ،اور تم پر ہمتو جیسا آدی مسلط کیائیا۔ بش نے رات ہی منایا تھ کل شام کے درس بیں کہ جان من الاسف کے خوف سے حضر منا حسن بھیری جھنے ہوئے تھے، روبوش تھے، مکی نے کما کہ حضرت آپ اس کے لئے مدہ عاکیوں قبیں کرتے، حسن بھر ئی میدھے ہو کر ذات کے اور فرمائے سے کہ کم شکر شیس کرتے کہ ایک آوی تم بر حاتم سے ورنہ تمہارے انوال قوامے بھے کہ تم یہ خزیر اور ، ندروں کو مسط کیا ہے :-- مول نا ثیر محمد صاحب کو لا ہور میں ایک فاحشہ مورت کے ماتھ ہوری رات رکھا گھانوران کے فوٹو لئے کتے واعلانور صلحاتے ساتھو اور شریف لوگوں ک ساتھ وہ کچھ کیا گیا کہ اس کو بیان کر ناتھی ممکن شیں۔ جب بچھ یہ اطلاع پنجی تو میں کیش اینے مدر سے میں نیٹھ ہوا تھا، یکھ اور لوگ بھی بیٹھ ہوئے تھے ، تھے رونا آگیا میں نے کما بناری سز اکاوات آگیا ہے ، بماری بد محلیوں کی وج ہے ، ہم اس لا کتی بی شین رہے کہ ہم پر کمی انسان کو مسلط کیا جاتا، یہ بند راور خزیر ہم پر مسلط کرو ہے گئے ہیں اصرف چیزی انسانوں کی تھی اندر ہے بندر اور خز پر بتھے واتعتاض برعظه اشريف لوكول كي بهوييليال الموالي تنكير، أيك عالم دين كو فاحته کے ساتھ و کھا گیالوں سے منظے فوٹو گئے تھے ہیے ہیاں سیای لیڈر ہیں ،اوہ ہم

اوگ جیشہ اپنے ذائی مغاوات کی خاطر ان لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں اور پھر پہ جو

کھھ ہمارے ساتھ سوک کرتے ہیں ہمیں مطوم ہے ، نہ ہم بغہ کیلئے کوئی کا سرتے ہیں ،نہ ہم بغہ کیلئے کوئی کا سرتے ہیں ،نہ ہم بغہ کیلئے کوئی کا سرتے ہیں ،ان کا کام ہے قوم کو دعو کہ دینا اور

مسار اکام ہے ، حوکہ کھا نہ بیوری نسف صدی گزر رہی ہے اس دحوے ہیں ، تو

مشار اکام ہے ،حوکہ کھا نہ بیوری نسف صدی گزر رہی ہے اس دحوے ہیں ، تو

مناز اکام ہے ،حوکہ کھا نہ بیوری نسف صدی گزر رہی ہے اس دعو کہ کرکوئی نمار میں ہو کہ کہ خلاف نفدار ضیں ، بینی اگر وہ عدد علی کرے ، عمد سے خالف کرے ، معاہدے کی خلاف ورزی کرے قدار ضیں ۔

#### مِرْ1 اور جِھوٹ<sub>ا</sub> غدار:

توان ہے مواغد ارکون ہوگا؟

بحجك فرماتنے بیں رسول انڈ صلیٰ اللہ علیہ وسلم کہ امیر عام کا قدر سب سے مدا غدرے ، کو تک جس نے اور آب نے سی سے معاہدہ کیا تو کس چھوٹی سوئی بات کا معامدہ ہوگا، مگریہ ہم سے بچاس مال سے وعدے کرتے ہے آرہے ہیں کہ اسلام پاکستان میں نافذ کریں ہے ، کتنابزاوعدوے ؟ لورجب عمل کاوفت آتا ے تو کہتے ہیں کہ مہناہ پر ستی ہے ملائیت ہے۔ان ہے کو کی بوجھے کہ جمہیں کم علیم نے مشورہ دیا تھا کہ تم انتخاب کے وفت لوحوں ہے یہ وعدہ کرو کہ ہم اسلام ما فذكرين مح ؟ اس وفت جب تم لوگوں ہے دوت لے رہے تھے اس وفت صاف کتے کہ ہم اسلام کو غلط مجھتے ہیں ،اس زمانے میں نہیں مال مکن ، ہم نہیں کریں مر ، پھر میں دیکما کہ تہیں کتے لوگ دوٹ دیتے ہیں ؟ ووٹ لینے کے وقت تم نے اسلام کانام لے کرلوموں کو دعوکہ دیالور آج اخباروں میں یہ میانات چھاہیے ہو کہ بہ جنیاد پر ستی ہے میاکستان جادیر ستی کے لئے شعیم پینا تھا، آج جمعی اخباروں کے ذریعه فلنف سمجھاتے ہیں، اتم ریزی اضار دل میں زیادہ سمجھاتے ہیں،ار دوا ضاروں من ذرائم مجمائے ہیں، اب تم ہی متاؤک النا غداروں کیلئے کتنامیوا جھنڈ ابند کی جائے گا- قیامت کے دل<sup>0</sup>

### افضل تزين جهاد:

اس کے بعد ارشار قربایا: آلا الایمنعن رجلا مهابة الناس ان یتکلم بالحق اذا علمه—"

ترجہ: "من رکھوجب کی مخص کو عن بات معلوم ہو تولوگوں کا خوف اس کو عن ا بات کئے سے رو کے شین "-اورای کے ساتھ فرمایا: "الا ان افضل البجهاد کلعة حق عند سلطان جائو - " کالم فخص، چاپ صاحب سلطنت به شاه جوه کی جمهوری حکومت کام براه جو ماک کومت کام فراد خلیفه جو ماک کے سامنے حلّ بات کمنا بیہ سب ہے افغنل ترین جہاد ہے ، کافروں کے مقابلے بیں افغال کرنا یہ بھی جاد ہے ، نگین ایک مطلق العمان بادشاہ کے سامنے اور صاحب افغیادات کے سامنے حق بات کمنا یہ افغنل ترین جہاد ہے ، اس لئے کہ اپنے آپ کو سامنے میں دینا ہے ۔ یہ سب سے بواجہاد ہے ۔ اور آخری تھر و تھا میہ تو سائن کے مند جی دینا ہے کہ آئے تھر بیان جی مند جی دینا ہے کہ آئے تھر بیان جی مند جی دینا ہے کہ آئے تعظرت صلی اللہ علیہ و سلم نے عمر کی تھا : پڑھائی اور عمر کی نماز پڑھائی سب مونے مونے میں کہ خصر کی نماز پڑھائی سورج فورس جو نے بیل کرد ہے ، اب خود سوج کو کہ کتنا وقت لگا ہوگا اور سورج فرد ہی ہوئے واقعات سورج فرد ہی ہوئے واقعات کا ہوگا اور عمر نے فرد ہی ہوئے واقعات کا ہوگا اور سید خدری فرد ہے ، اواد خطبہ ان طویل تھا کہ حضر ہے ہو سعید خدری فراح ہوئا۔ یہ تو خطب شروع ہوالور خطبہ ان طویل تھا کہ حضر ہے ہو سعید خدری فراح ہوا۔ یہ بھو نے خطر ہے ہو سعید خدری فراح ہوں ج

"قلم يدع شيئًا يكون الى قيام الساعة الا اخبرنا مه—"

ترجد :" قیامت تک کے جتنے واقعات تنے مب موٹے موٹے بال کرد ہے۔"

تو مغرب کا دفت آنے میں کٹنا دفت رہا ہوگا؟ اس سے آپ اندازہ فرمائے جیں۔ آخری فقرواس خطبے کا یہ تھاکہ :یاد رکھو! اس وفت دن کے پورا ہونے میں جنناونٹ باتی ہے لیخی جننادفت کہ اب غروب میں باتی رہ گیاہے ، ونیا کی عمر کا ،لس انناوقت باتی رہ ممیاہے ،

د تیا کی عمر:

"الا أن مثل ما يقي من الدنيا فيما مضي – أ

و نیاکا جنادہ تبہائی ہے بعن اس کی حمر کا جنادہ تنہ باتی ہوہ گزشتہ کے مقاسلے میں ایسے ہے: "مثل منا بھی من بو مکم ھذا فیصا مضی " - اس اتنا ہے جنتا تمہ رہ اس حتیارہ منا ہے ہے۔ اس اتنا ہے جنتا تمہ رہ اس دن کا حصہ باتی ہے کزشنز کے مقاسلے میں - مقصور یہ تفاک دنے کی عمر پوری دو چکی ہے آب نے دہ و تقد حسی ہے والی مضمون کو آنخضرت صلی الله مایہ وسلم نے لیک اور حدیث میں از شاد فرویا ہے کہ کہزا بھاڑ نے گئے ، الله مایہ وسلم نے لیک تاریاتی رہ گئی والی بید و تکوی جڑے ہوئے میں دائی لئے کہ سر ف ایک تاریاتی میں جاتی کی مثال ایسے سمجھو کے اس واللہ علیہ وسلم نے فرمای کہ جس عرباتی رہ گئی ہوئے واللہ علیہ وسلم نے فرمای کہ جس عرباتی رہ گئی ہوئے واللہ ایسے سمجھو کے اس ویک تاریاتی دہ شیا واقی دب تاریاتی دہ شیا دیاتی دہ تاریاتی دہ شیا واقی دبات کی مثال ایسے سمجھور کے اس واقی تاریاتی در سیا واقی دبات کی مثال ایسے سمجھور کے اس ویک تاریاتی در سیا واقی در سیا واقی در سیا در سیا در اللہ دیا ہو تاریاتی در سیا دو تاریاتی در سیا در سیا

یہاں دوبائی سیجھنے کی ہیں وقت پورا ہو گی ہے۔ منظرا عرض کر ویتا اول، ایس بیا کہ ہر آدی کی عمر گزشتہ عمر کی بہ نسبت میں دیٹیت رکھتی ہے، ادر کی عمر سینی گزر بچل اور آفی زندگی موجوم ہے، پید ان نہیں کہ ہے ایمی یا نسیں اسکین جانب میں سے بیائے کہ آدی اپنی اس موجوم زندگی کے لیے قوجوا ظرمند ہوتا ہے النین چینی زندگی کے کئے کہی ظرمند نسیں او تا، عاری زندگی کیے گزرے کی اظلی زندگی کیے گزرے کی اب یہ موجوم زندگی بید تعیل کھتے ال

> آگاہ پی موت ہے کوئی بھر نسیں سامان سور س کابل کی خبر نسیں

اور دنیا کی محرکا بھی ہی قصد ہے ، بول تو یکھ عدامات ظاہر ہونے والی میں ، ابھی غاہر بول کی ، لیکن معلوم نسین کہ کس دفت قیامت کا فکل جادیا جائے ؟ کسی کو یکھ ہے: نسی ہے ؟ اللہ نغالی نے یہ علم کسی کو بھی نمیں دیا-

جائے ؟ ہی تو پہلی پہت ہیں ہے ؟ اللہ عمال سے یہ من تو اس میں او پہت ہیں۔

دوسری بات جھے یہ سمجھانی ہے کہ آتحضرت معلی انفہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ ایک تاریاتی رو کی ہے یا آتا وقت باتی رو کی ہے کہ بانگل خروب ہے قریب ہوئے کو سمجھانے کے لئے ہے ، مثال کے طور پر کسی آدی کو سورج کے غروب ہوئے سے پہلے پسے کام کرنا ہے اور سورج غروب ہونے سے پہلے پسے کام کرنا ہے اور سورج غروب ہونے سے پہلے پسے کام کرنا ہے اور سورج کاروب ہونے کے ترب ہی جونے ہوئے ہے کہ کام کرنا ہے اور سورج کاروب ہونے کے قریب ہی جونے ہو ہائے کہ تسادی زیم گی کا بھی اور اس و نیا کی کام کے کرنے میں ؟ مقصود یہ سمجھانا ہے کہ تسادی زیم گی کا بھی اور اس و نیا کی ہم کا بھی اور اس و نیا کی ہمی کوراس و نیا کی ہمی کرکا تھی کوراس و نیا کی ہمی کی کاروب ہمی کو گیے یہ شمیر ہے کہ کس وقت منقطع ہو جائے۔

اے ذفر سے مید خبر در برچہ یا ٹی زود ہا ت سی کے کو یم کہ در بعد زیال یا سودیا تگ!

بزرگ فرمائے جیں کہ جی تمہیں ہیہ تو مشورہ نسیں و تا کہ تم اپنے نقصان کی فکر کردیا ہے تغیلی فکر کرو، یہ تو تم جانو اور تمہارا کام جائے، لیکن اتنا کمناچا ہوں گاک اے دہ او می جو فرصت ہے نے فہر ہے" در ہر چہ خواتی زودہائش" جو بھی تم نے کرنا ہے ذراجلدی ہے کر لووقت تھے ہورہا ہے۔ و آخر دعوانیا ان الحدد لله رب العالمین

وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله واصحابه احمعين

سب ہے بہتر تاجر وہ ہے جو اپنا حق وصول کرنے ہیں ہیں کرنے ہیں خوش معاملہ ہو، اور قرضہ اوا کرنے ہیں ہیں خوش معاملہ ہو۔ جن لوگوں کے قریضے اس کے ذیبے ہوں ان کو پریشان نہ کرے بلکہ فورا ادا کرنے کی کوشش کرے۔

## گھاٹے کے بیویاری

زندگ کے لوات قتم ہونے والے ہیں واس کے سے زیادہ جیتی چیز اگر ہم نے اس کے ذریعہ فرید لی تو ہم تقلند تشہریں ہے ، اور اگر یہ نعت منت میں را پڑگاں چی گئی یا اس سے گھٹیا چیز خرید لی تو معاف بیجئے لوگ ہمیں جمق کمیں ہے۔ بهم (النمان (الرسم (الرسم (الرسم (الرسم (الرسم (الرسم النمان النمان (الرسم (الرسم النمان النمان (الرسم النمان الن

منب سے نیکی بات تو ہے کہ یہ دونوں تعییں ہیں، اور اگر خور کیا جائے تو انسان کی زندگی کا ایک ایک لیے لوٹ سے داور اس تعییں ہیں، اور اگر خور کیا جائے تو انسان کی زندگی کا ایک کیے بحیث ہوں ہوئیں رہے گی، جب یہ زندگی کی مبلت جو اللہ تن کی ہے ہمیں عطا کر رکھی ہے، یہ امارے پائی تیک رہے گی، اس وقت ہمیں اس کا افسوس سکا، یوں کہ جی کر سردی انہا کے قزائے قری کر کے ایک سائس کرتے ہیں کہ آگر کوئی آدئی میں جائے کہ سردی انہا کے قزائے قری کر کے ایک سائس خرید کے قوال ان انہاں کو تماری زبان میں اعمول کہتے ہیں بعن جس کی وقائی قبت ہے جس کو اعاری زبان میں اعمول کہتے ہیں بعن جس کی کوئی قبت ہی قبیس۔

حق تعالی شان نے روونت اور یافعت بغیر کسی انتہ تعاق کے ابغیر کسی مطالب

ے اور افیر کسی فر و کش کے جمیس عطا کر رکھی ہے مور نا روی راحد عقد تعالیٰ کے بھول. مانیوو میم اور انقاط مانیود رحمت فق ناشخت مای شنید

> ترجد - استهم نہیں ہے۔ یہ دی طرف سے مقاضہ می نہیں مثناء کوئی مطالبہ ٹیس تھو، کوئی درخواست ٹیس تھی ، آپ کی رصت یہ دی ان کی وے کوچی سے رہی تھی۔"

#### گھانے كا سودا:

میل بات تو یا که به دونون تعتبین میں الدر تمعی ہم نے سوچ کر بھی تیمن دیکھیا ک یہ دونوں نعمتیں عارہے مان وقعی جن مجی ہیں ہے اور کے اون ہے آخر تک ہورے یان تحت ہے اور ایک بصول کی بات بتاتا ہوں کہ پینشٹ تو نتم ہوئے و ی ہے اور بہذاری کے کنات ختم ہوئے والے جی ازان ہے زیاد وقیقی چیز اگر ہم نے اس کے ذوالد غريد لي تو بهم مفتر تفهرس أن اوراً مريانات مغت ميما وازيكان بالي تي بااس الله الشما بيز فريدي تو معاف الجيئا الآك ميس حمق كبير الكرد بكد قود بم البينية إلى الرحمق کھیں کے اسے نے بہت واصلے سامان ترید لیا، بہترین فتم کی جنگیں جائیں واحی ورے کا فرنج کے ایا اور یہاں کی جتی تونین میں وہ ہم نے حامل کرنے کی کوشش کی انگلن بیانوت جو ہم نے حاصل کی از ندگی فری از نے کے بعد حاصل کی اساتھ ا کیموارندگی کے دوموت زیاد اقیتی تھے یہ یہ چیز ان زیادہ میتی ہیں! تم خود کمیوف کرمود جیسے میں ہے وقس آیا کہ ہم اب تک تو اس ہے خوش کھیں جیرائیمن جب بدوندگی ٹیس رے کی اور ٹھم ہوجائے کی یا ٹھم ہونے کے قریب دوگی تو اس وقت کویں کے کہ اے

كاش: بم ابي زندگي كي قدركر ليته.

رسول الله المنظمة ارشاد فرمات ميں كد دونعيس بين كدجس بي بهيد سادے لؤك شمارے ميں جيء ميں سے شمار داخلانے كى ديد بير بتركى ہے كد دمارے ذاكن ميں جي بيات ميں جتى كد دمارے باس بيقميس جيں؟

#### وقت كى مثال:

مجھی ہم، لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ ناش کھیل رہے ہیں ، اچھ کیوں کھیل رہے وہ بعد آبا ؟ وہیے ہی جذب وقت ہاں تررہے ہیں فرا سوچوا بھلا کیا وقت ہاں کرنے کی چیزہے؟ ارم شاقل دھنہ اللہ تعالی کا ارشاء ہے کہ: '' جی صوفیا کی مجلس میں جھنا ہوں اور میں نے ان کے افغاس طیب سے فائدہ اٹھایا ہے، جو بات میں نے ان سے بیکھی ہے، ان میں سب سے بہترین بات بیکھی کہ وقت ایک کھوار ہے اگر تم اس کو نہیں کا ٹو کے تو بیمیں کارے وے گی۔''

وقت الله تعالی نے جمیس عطافر ایا ہے، کمی کی پیپاس مال کی زندگی ہے، ممی کی ساتھ سال کی مکی کی چالیس ساں کی اکمی کی گم انکی کی زیادہ اب و یکھنا ہے ہے کہ اس زندگی جس ہم نے کیا حاصل کیا ؟ کیا کھانے ہینے کے لئے یہ زندگی تھی ؟ کیا جس اس لئے بیجا گیا ہے؟ کہ برخوردارا زنا کھائی جس التھی طرع کھائیں ، بہاں آئے ہوئے جہاں کی حیثیت سے ذراا پی سحت کو بنایس! محت تو داری بی تھیں

بال سفید : و گے وقیر کا کنارہ کھر آنے گا، جب تک زندہ ہے ، یا زندگی کی ا امید تھی ، ہم موجعۃ تھے کہ یہ کیے گزرے گی ؟ ، ب موجعے بین کر کیے گزرگی ؟ تو حضورافقرس عَلِينَا اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِن كَدَّ الْمُغَلُولُ فِي فِيهِ عَلَ النَّاسِ. " ( جس مِن جبت ہے لوگ عمارے میں میں) ۔

" فيهنأ" فرقي زبان كالفظائب" كماء يا خساره كمعني مين آئ ہے۔

گھائے کا کاروبار:

ہم کوئی تجارت کا کام کریں اور س میں جمیں نفع کے بجائے تصان پہتے ہو۔ اس کو کتبے میں گھا: رہ عمیا، لاکھ روپید لگام تھا تجارت میں و دوپیہ تو اس نے لگایا جاتا ہے کہ نفع ہوگا الیکن سال کے بعد جب صاب کیا تو دہ بھی تیس رہا، وہ بھی پیش پیشا عبار

شن نے ایسے اوگ جمی دیکھے جن کہ بچارے بہت الدار تھے لیکن خرارہ پڑگیا اس کے بعد وہ مانکھنے کے ڈائل میں گئے ، بجائے اس کے کہ وہ موگوں کو دیتے تھے، اب مانکھنے کے قاتل میں گلے، اور کی آدی ویسے مجس جس کہ جس نے این کے کلو خلاصی کروائی ہے۔

۱۹۰۰۰۰ میں پیدائیک میں کے ذاتہ بھی اب غریب آدمی کے لئے تو پیامگی بہت بڑی رقم ہے دور کہاں ہے اوا کرے گا؟ تو غین اس کو کہتے ہیں کہ آدمی شادے میں چلا جائے ، تجارت میں بال لگائے دروپیا کائے مالیکن تسارے میں چلا جائے اور اس کواس وقت بید بیطے جب وقت میت بھا دور

و تخضرت علی فرماتے ہیں کہ واقعین ایس جی جس میں دہت سے لوگ خسار سے میں جیں۔ پہلے تو ان تھیتوں کو نمت کا کیس سمجھا، اور آ کر نعمت سمجھا ہمی تو ان کو استعمال کرنے کا طریقے نیمس کیا۔ جیرا کہ میں نے عرض کیا کہ مال نگایا تو اس نئے جاتا ہے کہ نفع پہنچہ گر اس کونتشان ہوگیا، تو یہ ضمارہ ہے۔

اس طرح ہواری زندگی کا ایک ایک کھر خرج کو ہور ہا ہے، اور خرج مجی اس طرح ہورہا ہے جس طرح برف، کہ ہمرتم اس کو استعمال کہیں کرو محے تو تیکس کر ختم ہوجائے گا، جب سے پہرا ہوئے ہیں، بیرزندگی گھٹ ریق ہے اور ختم ہو رہی ہے، لیکن ہمیں استعمال کرنے کا ڈسٹک جیس آیا، سوائے اللہ تعالیٰ کے مقبول اور خاص بندوں کے۔

ڈ معنگ آنے کا مطلب یہ ہے کہ اس زعرگی کے ذریعہ سے وضان ابدالا باد کی زعرگی حاصل کر لے، اس تعوزی می پوٹی کے ذریعہ سے ایک تجارت کرے کہ اللہ تعاتی کی رضا مندی حاصل کرتے، ادر ابدالا بادکی زعرگی حاصل کرتے، لیکن یہ ڈھٹک جس میں تیں آیا، اہمی ہم فراز پڑھ کر یہاں ہے چلے جاتیں ہے، پھرا پی اسی کپ تراشی جس گلے جاتیں ہے۔

میرے خیال میں مجھی ہم نے آیک دن کے لئے بھی نمیں سوچا کہ بری زندگی کئی جی ہے؟ اور بیدس و هب پر علی رای ہے؟ آیا اس میں کسی جد لی ک ضرورت ہے؟ یا اس بل کسی ترجم کی ضرورت ہے؟ یا پھر کسی ڈاکٹر اور سیم کو دکھائے کی ضرورت تو نہیں؟ یا کمیں بیزندگی بارقو نمیں ہے؟ یا کسی اللہ والے کی خدمت میں بیٹر کر کے بھی ضرورت محسوں ہوئی کہ بیری ذعرفی میں گزر رہی ہے یا خلد کر رہی ہے؟

تو فرمایا حمیا که دونعتیں ایک میں جس میں عہت سے لوگ صادے میں میں:"الصحة والفواغ."(ایک صحت اور دوسری فراخت)۔

#### صحيت:

ایک نفت تو صحت کی ہے، الا ماشا کانڈ کوئی ایدا آدی ہوگا جو تذرست ہو، عام هور پرلوگ بیمار دیتے ہیں، اکابر فرد نے ہیں، صحت نام ہے اعتدال مزائ کا، آدی ہیں اللہ تعالٰی نے بعثی تو تیں رکھی ہیں وہ سیح کج پر ہوں، اعتدال پر ہوں، نہ کم ہوں اور نہ زیادہ، اور بیدیمی کہتے ہیں کہ ونیا ہیں کی کا اعتمال مزاج نعیب نہیں ہوا، سوائے آخضرت علی ہے ہیں ایک رسول اللہ علیہ کی والت عالی تھی جس کو اللہ تعالٰی نے صحت کال عط فرمائی تھی ۔۔۔۔ تو کال محت تو ممکن می نیس جو فریک اعتدال پر ہو، اور کانے کے قول پر ہوکہ تمام تو تی ہیں سردی کری کا اعتدال ہو

لئین جومحت کہ اعتدال کے قریب تھی وہ رمول اللہ علیجھ کو دی گئی، دارا حال تو یہ ہے کہ بدئر پریشر ہوگیا، یا خصہ بہت آتا ہے، یاد یہے ہی دھیں ہو گئے، فرشیکہ جہری زندگی اعتدال پر ہے ہی نہیں رمحت کے سوملہ میں ہم لوگ خسارے میں ہیں۔ قراغمت:

اور دومری ( نعمت ہے ) فراخت کی، فراخت کے منی آوی کے پاس فرصت ہو، حقیقت یہ ہے کہ وارے پاس بہت فرصت ہوتی ہے، لیکن اس وقت جب ہم کی کام کے ٹیمن رہتے ، جب کمائی کرنے کا وقت ہوتا ہے تو ہمیں ٹرز پزینے کا بھی موقع نہیں ملکا، وفتر میں جاتے ہیں، اپنے کاروبار میں جاتے ہیں اور گردھے کی طرن ہے جونے ہوتے ہیں، ہمیں یہ معنوم ٹیمن ہوتا کہ دن کوھ سے نکاز ہے اور کوھر چیج ہے؟ ابھی چیلے ہفتے میں جہاز میں لاہور جار پاتھا، کر ایک سوٹ، بوٹ اور کائی والا توجوان میرے ساتھ آجیٹیا، بات ہوئے گئی، میں کچھ اپنا ذکر کر رہ تھا، اس نے تجھے مشغول کردیا اور کینے لگا آپ کہاں ہوتے ہیں؟ اور کیا کرتے ہیں دغیرہ؟ ہیں نے کہا: میراد نام محمد بوسف لدهیانوی ہے، جنگ اخبار میں میں نکستا ہوں، بہت ہی خوش ہوگیا، اور کہنے لگا کہ میرے بچے اقر آئی بڑھتے ہیں۔

فیرا شن کہنا یہ جاہتا تھا کہ وہ کہنے لگا کہ جی ہدآ پ لوگ اقرآ میں چھٹی کرتے ہیں جعدی ہدا ہے لوگ اقرآ میں چھٹی کرتے ہیں جعدی دجب کہ چھٹی ہوئی ہے گورشنٹ کی فواز شریف کی بدولت اتوارکو، شہارے محکوران بھی خلاکام کر کے چلے جاتے ہیں، پھراس کے بعد کوئی سی کرتے والا نہیں ہوتا کہنے نگاء آپ کو چھٹی اتوارکی کرنی چاہیے ، میں نے کہا بھتی ہمارے ہاں ہے مسئلہ بیش آیا تھ ، دوستوں نے اس سلسلہ میں مشورہ کیا، تو میں نے اوا سے کہا کہ بھی الکی کرنے کا کہا تھ میں اللہ ہوگی ؟

وو اپنی فونہ ہر لیمل محے ہم اپنی وشع کیوں ہولیں؟

جمائے کہا ہم اپنی وقع کیوں بدلیں؟ وہ انگریز منون کے مسلک پر من کرتے ہیں، تمہاری کورنمنٹ واکے! آپ وہی مداری سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ یہ ان کی روش پر چیمیں! کہتے ہے: تی اصل جی بات یہ ہے کہ سال گزرج تہ ہے پچوں ہے کہی بات می ٹیمیں ہو پائی ، کیونکہ جب ہم آتے ہیں، بیچہ ہو چکے ہوتے ہیں اور ہماری اقوار کی چھٹی ہوئی ہے ، محران کو پڑھنے کے سے جانا ہوتا ہے ، میں نے کہا کہ اس میں ہمارا کیا تصور ہے؟ یہ تجویز تو آپ حکومت کو دیں کہ انہوں نے تعطیمات کے اسلامی نظام کو کیوں ہوا ہے؟ ہمرھاں میں موش کردہا تھا کہ انخفرت علیج نے فرمایا، "ففیلوڈی فیلھشا نخیئر من المناس،" بہت سے نوگ ضررے میں ہیں، قابل

كلى بات أو يد ب كرفراغت كى كوشى تين، الرال محى جائد تو دوسرى

## صحنت نهيل وعدرت مطهوب يها:

اب اس ملسلہ کی صرف وہ باقی کہد کر کے بات کم کرویڈ اول۔ میرا بھائی: تم ت یہ ہے کر لیے ہے کہ مست ہوگ تو کام کریں کے، اگر صحت قبیل اوگی تو کام بھی تین اولا۔ یہ بات عاد ہے جارے حضرت تی فوق رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرایا ہے تھے کہ اسمیت معلوب تین، مازی مطلوب ہے۔"

صحت ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی نہ ہوئی نہ ہو اسمت اللہ کے قبلہ بھی ہے ہمارے تبلنہ بھی تبین البت مدی معالج کرتا ہارے قبلہ بھی طال کریں، حرام نہ کریں، جائز سے وہ بھی کریں، ملائٹ بھی کریں، اور علاج بھی طال کریں، حرام نہ کریں، جائز کریں، ناجائز نہ کریں، باتی صحت جوئی ہے تو تھیک ، اور تبین دوئی تو الحمد اللہ الب بھی تفیک، لیجے سادا سندی علی دوگیا، ہرائیک آدی پریشان ہے کہ میری صحت کھیک تبین راتی، یائیں رئی، ووٹیمی رئی، میرازیوئی ایر معالم تو ایس بی رہے کا اور ایسا تی جے باتی الفرسھانہ وتعالی تو یکی عطا قرمائے ، اپنی بھٹنی بھی معت ہے اس کو سمجے خریف سے استعمال کرو۔

#### ايك كوتانى:

ادر دوسری بات میر کمبتا جاہتا ہوں فراغت کے بارسے بیس کداب تو کوں کو بیر خیال نمیس کداس فراغت کو کیسے استعمال کریں؟

اس کا طریقہ ہم نے بیسون ہے کہ چلوکسی جگہ سر کرے آتے ہیں، فور کرے آتے ہیں، فلاں جگہ چلے گے، فلال جگہ چلے گے، تاکہ یہ جولوات ہیں بیرخرج بوجا کی جیس امیال! اس کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت اس کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تسہیں محت عطافر مادی اور جو وقت عطافر مادیا اس کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول تعلیک کے تھم کے مطابق خرج کرو۔

ایک آخری بات کہتا ہوں ، کہ اگرتم اس محت کو اور اس فراغت کو انداور انڈ کے زمول ﷺ کے مطابق خرج کرو گئے تو اللہ تعالیٰ تم کو ایسی راحت عطا فر ما کمی ہے ، کرتم اس کا تصور بھی نہیں کر کئے ۔

اور اگر اس تعت کو دوسری جگه استعمال کرلیا تو پھر پر بیشانی ہی پر بیشانی رہے گی۔ جنٹنی ن<sub>ے وہ</sub> گھر کر وگے اتنی ہی پر بیٹانی ہوگ۔

الله تعالی محت و عافیت عطا فرمائے ، ادر اینے حبیب پاک منطقہ کے طریقے پر چلنے کی توثق مطافر مائے ۔

"وَرُحْرُ وَجُولُة لَوْ الْحَسَرُ اللَّهِ رَبِّ الْعَالِمِي"

منرورت اس کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو جمہیں محموت مطافرہ دی اور جو وقت مصافرہ دیے اس کو اللہ تعالیٰ وراس کے رسول علاقتے کے ظلم کے مضابق الرق کروں

## ملا قات ِ الهي كا شوق

جوشخص الله تعالى سے ملاقات كومجوب ركھ اور يسند كرے، الله تعالى اس كى ملاقات كو بسند فرمات جيں، اور جوشخص الله تعالى سے ملاقات كرتے كو تا يسند كرے، الله تعالى بھى اس سے ملنے كو يسند نہيں

#### ينم والله (فرحس الأرجع ولتعسوالي ومراوك الذي الإسلامي

"عَنْ شَرُجِيْلِ أَنْ أَبَا الشَّوْدَاءِ وَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ كَانَ إِذَا وَأَىٰ جَنَاوَةً قَالَ أَخْدُوا فَإِنَّا وَالِحُوْنَ أَوْ رُوْخُوا فَإِنَّا خَارُونَ مَوْجِظُةً بَلِيْفَةً وَخَفْلَةً سَوِيْعَةً كَفَى بِالْمَوْتِ وَاجِطًا يَشْعَبُ الْأَوْلُ لَالْأَوْلُ وَيَبْقَى الْآخُو لَا جِلْمَ لَكَ." (ايِلِيم لَى الحَدِد نَ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَدِوا رَفِي

الشرجه الدورا رضی الشرائل کیتے ہیں کہ حضرت الدوروا رضی الشد عند جب کمی جنازے کو دیکھتے تھے تو فرمایا کرتے ہتے کرتم مجمع کوآ کی مجمع جاؤ ہم مجمع کوآ کی مجمع جاؤ ہم مجمع کوآ کی ہے الدین تھیں مجمعت ہے وحظ کافی ہے ایک سے الدین تھیں ایسے لوگ رہ جائے ہیں کہ تدان کے باس علم ہے اور یکھیے ایسے لوگ رہ جائے ہیں کہ تدان کے باس علم ہے اور شروروری ۔''

"عَنْ أَبِي الدُّرُدَاءِ رَحِنَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: شَلَاتُ أَخَتُهُ قَالَ: شَلَاتُ أَخَتُهُنُّ وَالْمَرْضُ وَالْمَوْتُ ... أَخَتُهُنُّ وَيَكُرْهُهُنُّ النَّاسُ: الْفَقَرُ وَالْمَرْضُ وَالْمَوْتُ وَالْمَوْتُ ... قال: أَخَتُ الْمَوْتُ الْمُونِ الْمُعَالِمُ إِلَى وَلَيْءَ وَأَخَبُ الْمُؤْتِ الْمُقَفِّرُ الْخَطِلْمَتِي." تَوْاضَعًا لِوَتِي، وَأَخَبُ الْمُوضَ تَكْفِئُوا الْخَطِلْمَتِي."

( پھیم فی الحدید یا اس اندام)

ر جمہ اللہ اللہ اللہ وروا اس رضی اللہ عند ارشاد

فرائے ہے کہ جمل تین چیزوں سے محبت کرتا اول اور ان کو

پیند کرتا اول الوگ ان کونا پیند کرتے جیں (۱) موت (۱) فقر اس)

مرش مرست کوتو اپنے رب سے ملنے کا اشتیاق ہے اور اس کا قریعہ

موت ہے اس لئے کہ و نہاد کی اشتیاق ہے اور اس کا قریعہ

لئے اوت کے فیل سے پار اوجا کیں گے ) اور فقر کو پیند کرتا

اول اپنے رب کے مائے واضع کرتے ، ہندہ بنے اور عاجز کی

اختیار کرتے کے لئے ، بیاد کی کو پیند کرتا ایوں اپنی فطاف کا

اختیار کرتے کے لئے ، بیاد کی کو پیند کرتا ایوں اپنی فطاف کا

لوگ جاہجے ہیں زندہ رہیں، موت کو ناپشر کرتے ہیں، وگ ہواہتے ہیں۔ الدور ہول، فتم کو ناپشد کرتے ہیں، اورلوگ جاہے ہیں کہ تندرست ہون، یاری کو ناپشد آرتے ہیں، لیکن میں ان تیموں چیزوں کو بہند کرتا ہوں۔

جیسے کے معتربت ابو دروا کرشتی اللہ مشاقر بائے میں و جین چیزیں والطبیع لوگوں کو تعجیب میں اور جین چیزیں مبغوش اور ٹائینند بیرہ نیں، لوگوں کو موت ٹائینند اور زندگی

لينديروست -

موت نام ہے، اس دنیا جمل تمام چیزوں کے مث جانے کا، حق کہ تام و نشان بھی مث جاتا ہے، تمام تفاقات مث جاتے ہیں، اور ہم لوگ جاہے ہیں کہ زندگی زیادہ سے زیادہ طویل ہو، آتخضرت میکھنے نے ارشاد قربایا

"مَنَ آخَتُ لِفَاءَ اللّٰهِ أَحَبُ اللّٰهُ لِفَاءَ وَمَنْ كَوِهُ اللّٰهُ لِفَاءَ وَمَنْ كَوِهُ اللّٰهُ لِفَاءَ وَمَنْ كَوِهُ اللّٰهُ لِفَاءَ اللّٰهِ عَرِهَ اللّٰهُ لِفَاءَهُ."

رَجَم: "" البَوضِين الله تعالى الله تعالى الله كالت كو ليند قرمات من الله كان كي الما كان كي الما كان كو ليند قرمات الله على الله تعالى الله على الله تعالى الله تع

لے اور برا آدمی میر جاہتا ہے کہ نہ جائے ، انقد تعالی کے سائے قیل نہ ہوتو اس وقت چوفخش اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو پہند کرے ، اللہ تعالی اس کی ماقات کو پہند فرماتے ہیں اور اس وقت جوفخش اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو ٹاپٹند کرے ، اللہ تعالیٰ اس کی ملاقات کو ٹاپٹند قرماتے ہیں ک

فلاصد ہر کہ اللہ تحالی کی طاقات کو بہند یا تا بہند کرنے کا معالمہ سوت کے وقت کا ہے، جہب کہ اس کے سامنے عالم غیب کھل ہوتا ہے، لین اتن بات تو معلوم ہے کہ جب تک مرین کے مسامنے عالم غیب کھل ہوتا ہے، لین اتن بات تو معلوم ہے کہ جب تک مرین کے فیمن، اللہ تعالی سے طاقات کرے، جس کے دل جس مجب کہ جس کو اللہ تعالی سے طاقات کرے، جس کے دل جس مجب ہوگی، جس کو اللہ تعالی سے طاقات ہوئی اللہ تعالی سے ما قات ہوئی اللہ تعالی کی بات ہے، بعض توکوں پر حال خالب آجاتا ہا در ووطبی طور پر چاہئ اللہ تعالی کی طاقات کو لہند فرائے جس اور چونکہ مل قات کا فرائے جس اور چونکہ مل قات کی فرائے جس سے اور دو جونکہ مل قات کو ایند فرائے جس سے اور دو جونکہ مل قات کو ایند فرائے جس سے اور دو جونکہ مل قات کو ایند فرائے جس سے اور دو جونکہ مل قات کی فرائے جس سے اور دو جونکہ مل قات کا فرائے جس سے اور دو جونکہ مل کے دو موے کو ایند فرائے جس سے اور دو جونکہ کی دو موے کو ایند فرائے جس سے اور دو جونکہ کی دو موے کو ایند فرائے جس سے اور دو جونکہ کی دو موے کو ایند فرائے جس سے دو اور جونکہ کی دور کی دور کونکہ کی دور کی دور کونکہ کی دور کونکہ کی دور کی دور کی دور کونکہ کونکہ کی دور کونکہ کے دور کونکہ کی دور ک

# ملاقات الني كالشتياق:

مولاۃ عاشق الی صاحب ہمارے معرب مولاۃ علی احمد سہار نیوری کے طلبتہ ہے، معرب مولاۃ علی احمد سہار نیوری کے طلبتہ ہے، معرب معنب منظرت مولاۃ علیل احمد سہار نیوری سے خلافت میں تھرب میں معرب شاہ عبدار میں معرب کی اللہ تعالیٰ سے طاقت کے دائے ہی گا الا کہ کہ کا الا کہ کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا ک

جب ٹرا حاضر موا تو سب لوگول ہے کہا کرتم ہے جاؤ بھے ان سے توائی میں بات كرنى ہے، سب لوك مطبع ملك تو تنبائيا شر قرمانے ميكه كد مج ير جانے كا ارادہ سيرہ نیکن ال میں ایک رکاوٹ ہے وہ یہ کہ حضرت اجازیت کیمن وی محمد حضری ہے۔ مرادهی معزرت مولا تاخیل احمد صاحب سرار بیررگ، معزمت مولا ناخیل احمد سیار نیورگ آب ك ير بعائي تح، محرآب إن كا ادب الدكرة تح جنا اليد وركاكيا جاتا ے، چنانے کو کُ کام بھی ان کی اجازے کے بغیر نہیں کرتے تھے، تو قربان بھے آپ سے بیاً م ہے کہ آپ مجھے حفزت ہے جاذبت نے کروی، میں اس مال تج پر جانا جاہنا دوں۔ مولانا عاش اللی صاحبؓ نے کہا کہ حفرت! آپ کی بھی جمیب حالت ہے کروٹ بدل ٹیں مکتے، چنا چرنا و کیا وضو تک فود لیس کر کتے وگر حالت ہے ہے کہ ارادہ کر رکھا ہے جج کا! عصر ہو کر فریانے گئے کوئی مجھے ریل میں ڈال دے، میں ہڑا یراوی کی جاؤں گاہ میں نے کم کر ہوئے میاں پر احد تعالی ہے مااقات کا شوق بنالب ے، مولانا عاش اللی صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے محسوں کیا کہ بج نیس، بکد ملاقات خداد تدی کا شوق خالب جمیا ہے، آخری وقت ہے تو میں نے دومرا پیلو لے لیا، میں نے کہا کہ حضرت آپ آئر نہ کریں ۔ من حضرے ے موش کروں کا اور حصرت آپ کو ضرور کچ کی اجازت دیں تھے اور آپ پیٹھیں ہے انٹا 'اللہ! میرا اتنا کہنا تھا کہ ان کا پھر اکھل تھیا ، کینے گئے جزاک اللہ ، دراصل اللہ کے گھر کا شتیاق اللہ تعالیٰ سے طاقات

> اگر کوچہ جاناں میں کیم کیم کے سرمار۔ نہ دیکھا یار کوہ گھر بار کو دیکھا، تو کیا دیکھا

الله کے بندے بیت اللہ کو جاتے میں تو اللہ تمانی سے ماقات کے لیے

جاتے ہیں، خانہ کعبہ کو دیکھنے کے لئے نہیں جاتے، تھر بار کو دیکھنے کے لئے نہیں جاتے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لئے جاتے ہیں۔

حضرت ثبائي كالقصه:

ففائل حج میں معترت ثبلی دھیہ اللہ کا واقعہ لکھا ہے کہ معترت علامہ ثبلی دھمة الله منبيه كاليك مريد عي ك لنع ميا، جب واليس آيا تو شيخ ان سے يو محضے لگے كد كس طرح في كرك آئ ،و؟ كمن محف الحرام بالدها، يوجها كدكم نيت كي تمي؟ كما كد في كى نيت كَرَاحْي اعْمِرُه كَا نبيت كُرْحَى "الْلَيْمَةُ إِنْنِي أُونِيْدُ الْمُحَدِّجُ وَالْعُهُرَةُ " يوجِها كيا اس ومّت الله تعالى كي ماركاه مي حاضري كا قصعه و اراده تمنا؟ كيا الى ونت إس كا ارزوه تما کہ بھے میدان محشر میں لے جایا جاد إے اور اللہ کے سامنے مکر اکیا جائے گا؟ کئے کے به تصدیق نبیل تعاد فرمایا کرتم نے احرام بھی نبیل باندھا، ایجا جب مکر کرمدیں مُن يَعِيلُو كِيا كِيا تَحَا؟ كم كريت الله كاطواف كيا تف يوجها كربيت الشاكا طواف كيا تھا، یا ابتد تعالی کا طواف کیا تھا؟ کہ بیت ابتد کا طواف کیا تھا۔ درو دیوار کا جی طواف کیا نا، تیرا طواف بھی می نیس موا، ای طرح ایک ایک دکن کے بارے بیس بوجیتے رہے ور وہ میجارہ بتا تا را با اور آخر میں قربائے کھے کہ تیراج شمیں ہوا، دوبارہ جا، جج کر کے آ ۔ کہا عرفات کے سعدان میں گئے؟ اس نے کہا تما تھا، بوجھا کہا تصور کیا تھا؟ ایک کلا میدان ہے، لوگ وہاں وقوف کرتے ہیں، دعائمیں کرتے ہیں، الحائمی کرتے ہیں۔ اس نے کہا چھے بھی خیال قبیں کیا، فرمایا اس وقت میں تم یہ خیار کرتے کہ تمام لوگ میدان محشر میں تما ہیں اور این اپنی مغفرت کے متنظر ہیں کہ میرے ساتھ کیا معالمدہور ہے واپنے اپنے فیملہ کے اور مغفرت سے منتظر میں۔

> جان دی، دی ہوئی ای کی تھی من تو یہ ہے کہ حق اوا نہ ووا

وہ اپنی جات تھیلی پر دکھ کر ہارکاہ خدادندگی میں اس کا نذراند پیش کرتے ہیں۔ اور ان پر انند سے ملاقات کا شوق مگالب ہوتا ہے، اللہ تعرفی میدشوقی بھی آمیں ہے فروے مآتین ۔

مشخصرت عظی کا آیک وعا مناجات مقبول میں (جوالہ مشدرک ج-ا ص-۵-۳۴) ہے:

" وَشُوْوَا إِلَى إِلْفَاءِ كُ مِنْ غَيْرِ صَرَّاءَ مُصَوَّةٍ وَقِطْنَةٍ مُصَلَّةٍ. " " إِ اللهُ، " آپ كی ما قات كا شوق ما نگل بور ، لیكن مهرشوق این قدر غالب نه " جائه كه برن كو فقصان نیخ جائه اور كمی فقد می و بنا : وجاؤل " " و نیا كه كام سه ره جاوی اور كولی اور فوت کیمون كا ظام كرنے لگول، الله آقال سب مسمالوں كو اپنی خاته سه كا شوق نصيب فرما ك:

> ے خوش وقت کنزی منزل و بران بروم نظر کردم کر بسرنید این خم روزے

کیا مبارک وقت ہوگا کہ اس منزل ویران سے میں جاؤں کا اور محبوب کو دیکھوں کا شفاہ کو کا در محبوب کو دیکھوں کا شفاہ کروں گا، میں نے بھی منت مانگ دیکی سے کہ دینا کی زندگی فتم ہو جائے:
الگ دیکی سے کہ یہ چندون کا چوقم ہے فتم ہوجائے و دینا کی زندگی فتم ہوجائے:
الانتاور میکھو شاو جان فزل فوال میروم!"

میکو سے کے دروازے تک فوتی ٹیل فرال پڑھنے ہوئے اور ناچتے ہوئے جاؤں کا ، آج اآن ملا ہے بارگاہ خداوتدی ٹیل حاضری کار مبعادٰ اولانیا!

قو حفرت ابودردا کرمنی الله عندان لوگول بین سے بتے جن بر اشتیق اور لفا ا الی کا نسبہ تھا، لیمنی اللہ تعانی کی طاقات کا شوق خالب تھا، تھلی طور پر تو ہم بھی کہر کئے بیں، کہ ہم بھی اللہ کی طاقات کو اچھا بچھتے ہیں، لیکن جب یہ شعور آئ ہے کہ پہلے عزرائی علیہ السلام آکر گل دیا تیں گئے تو ہم کا نپ جاتے ہیں، موست کا تصور اتنا فوفناک ہے کہ ہم اس کی تمنا کی جوائت بھی تیں کر بھتے اور کر ٹی بھی ٹیس چاہئے کہ یادللہ بچھے موت دے دے ہے دھا بھی ٹیس کرنی ج ہتے ، اس کی بھی اجازت ٹیس ہے یادللہ بچھے موت دے دے ہے ، یہ دھا بھی ٹیس کرنی ج ہتے ، اس کی بھی اجازت ٹیس ہے یادلہ بھے موت دے دے ہے ، یہ دھا بھی ٹیس کرنی ج ہتے ، اس کی بھی اجازت ٹیس ہے

"فَإِنْ كَانَ لَا إِنَّهُ مُتَعَنَّيّا فَلَيْقُلُ الْلَّهُمُّ الْحَبِينِي الْمُعَلِّمُ الْحَبِينِي الْمُعَلِّمُ الْحَبِينِي الْمُعَلِّمُ الْحَبِينِي الْمُعَلِّمُ الْحَبِينِي الْمُعَلِّمُ الْحَبِينِي الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِيمُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللللّهُ اللللللللللللّهُ الللللللللللللللللللللل

الشرتعائی زندہ رکھی تو اسمام پر زندہ رکھی، اور موت وی تو ایمان کی موت اوی افلائیم من اختیان کی موت اوی افلائیم من اختیان ہوئے من افلائیم من اختیان ہوئے من افلائیم من اختیان ہوئے ہوئے افلائیم من ان اختیان ہوئے ہوئے اور جس پر است ہیں کہ یاات جس کو آپ ہم ہیں ہے زندہ رکھیں اسلام پر زندہ رکھیے اور جس کو آپ وفات ویں آم ایمان پر وفات ویں آم ہیں ہے کم اتنا تو ہو کہ یاالشر زندگی مطلوب نہیں، بلکہ زندہ رہ کر آپ کی اطاعت مطلوب ہو کہ ہوئے کہ این افلائی کی یاد دل ہیں ہو کہ ہوئے کہ این اور اس کے لئے بیشی ہوئے کہ اور اس کے لئے بیشی مسلمت لی جائے تو مطلوب ہیں، مسلمت لی جائے تو مطلوب ہیں، مسلمت لی جائے تو مطلوب ہیں، مشتا یاد کریں کے اور جتنا وقد گزرے گا وائی اس مرح اور جتنا وقد گزرے گا وائی طرح وشکی کی اور جتنا وقد گزرے گا وائی طرح وشکی کی اور وائی فواس طرح وہ کی کی اور وائی فواس طرح وہ کی کی اور وائی اور وائی اور وائی اور وائی اور وائی کے بعد موگی تو اس طرح وہ کی کی داخت کی اور وائی فواس طرح وہ کی اور وائی اور وائی کی دور وائی کریں کے اور وقتی کی دور اور اس اور وائی کی دور وائی کی دور وائی کی دور وائی کی کی دور وائی کی کی دور اور اس کی دور وائی کی دور وائی کی دور اور اس کی دور وائی کی دور وائی کی دور وائی کی دور وائی دور وائی کی دور وائی دور وائی کی دور وائی دور وائی کی کی دور وائی کی دور وائی کی دور وائی کی دور

"يَا الْهُمُّ اللَّهُ اللَّهُ الْمُطَّمَّةُ الْرَجِعِي إِلَى وَيَكِ وَاجِيهَ مُوجِهَةً" (الْجِرِية) ترجر: "أل المَينان والى روح تو لوث الله دب كَ حَرف، إلى حال عَمل كه وه تجه سے واض اور آوال سے راضي "

اور اگر خدانہ کرے کہ بیانھیب نہ ہوتو بگر گھھے کی موت بھی اور اس کی موت بھی کیا فرق ہے؟ کتے کی موت بھی اور اس کی موت بھی کیا فرق ہے؟ فرق ب ہے کہ گھرھے اور کتے پر مذاب تھیں ہوگا، صاب و کتاب نیس ہوگا، اس کا حماب بھی ہوگا، عذاب بھی ہوگا۔

فقرانفل ہے یا غنا؟:

فقر کہتے ہیں خالی ہاتھ ہونے کو اور نمنا کہتے ہیں بالدار اور نمی ہونے کو، پھر اس میں اختیاف ہے کہ ان دونوں میں سے بفشل کون سا ہے، فقر انفیل ہے یا نمیٰ افغیل ہے؟ امام غزالی رحمہ اللہ علیہ نے احیا العلوم میں دونوں طرف کے دلاک جع کروئے ہیں۔

# غناک فضیلت کے دلائل:

ایک فریق کہتا ہے کہ مخاافشل ہے، اس لئے کدا کر مال اس کے پاس ہوگا اور اس کو بیداللہ تعالیٰ کے راستے ہیں خرچ کرے گا تو دین و دنیا کا تمام نظام بیلے گا، اور اگر مب کے سید نغیر ہوتے تو نظام عالم کیسے چتا؟

دوسری بات میر کرجس کے پاس مال ہوتا ہے اس کے لئے اجر والواب کانے کے بہت سے فرائع اس کو حاصل ہوتے ہیں، فقیر آدنی بیجارہ کچھ بھی نیس کرسکتا، تیجوں کی، بیواکس کی اور زواروں کی خدمت کرنا کشا بڑا کلو تو اب ہے؟ اب بیاکام مالدار ای کر سکتے ہیں، فقیر فوشیل کر سکتے، مساجد کا بنانا، مدرسوں کا بنانا، رفاہ عامد کی چیزوں کا بنانا، بیال وار ای کر سکتے ہیں، فقیر اولی تیس کرسک، جیسا کہ حدیدے میں ہے:

> عَنْ أَبِيُ هُرَيُوَةً رَحِينَ اللّهُ نَعَالَىٰ عَنْهُ أَنَّ فَقَرَاءً الْمُهَاجِرِيْنُ أَفَوَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ فَقَالُوْا قَلْدُ فَعَنْ أَهَلُ اللّمُتَارِ بِاللّهُوَجَاتِ الْعَلَى وَالْعِبْمِ السّفِيْمِ. فَقَالَ وَمَا فَاكِنَا؟ قَالُوا لِضَلَوْنَ كَمَا تَصَلّى وَيَصُولُمُونَ

خلاصہ بیر کرفتراً مہا ترین نے فکایت کی تھی کہ سارا ایروقاب تو بیہ مالدار حضرات کے گئے آ تخضرت تھی تھی نے فرمانا کہ کسیے؟ قو انہوں نے کہا: "انصلی وَ عَمْ پُضِلُونَ" مہا ترین نے کہا کہ ہم بھی لماز پڑھتے ہیں، وہ بھی قماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، (ہم دین کے دوسرے کام کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں) وہ الشرقعائی کے راہتے ہیں ترج کرتے ہیں، ہم فرج میں کرتے ہ (انشہ تھائی کے راہتے ہیں ترج کرنے کا بہت بڑا ٹواب ہے، تو وہ اجر لے میں) وہ غلام آزاد کرتے ہیں، ہم غلام آزاد کی کرتے۔

آ تخفرت عظیم نے ادشاد فربایا کرشہیں ایک ترکیب بتادیت ہیں تم ان کے برابر آجاد میں اور اپنے بعد میں آنے والیل سے تم براہ جاد کے، اور تم سے سوائے ان لوگوں کے جوتم کرووہ بھی وہی کریں، کوئی افضل ٹیس برگار تقراع مباجرین نے کہا اسداللہ کے رسول! ضرور بتائے، آپ مٹی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کرتم برنماز کے بعد تسیوات پڑے لیا کرویعن ۳۳ بارسحان وللہ ۳۳ بار الحمد نشہ اور ۳۳ بار اللہ بیکھات تم لوگ پڑھ لیا کرو، کوئی بھی اس دن تہارے برابر نیس بی نے سکے گا اتنا حمیس اجرو تو اب لیے گا، کہ کوئی بھی بڑے ہے بڑا مال دار بھی خیرات کر کے تمہارے برابر نیس آئے گا، مال وار صحابہ کو چہ چاا تو انہوں نے بھی ہے گلات پڑھنا شروع کرویہ فقراً مہاجرین نے بھر شکایت کی کہ یارسول اللہ اوارے مالدار بھائیوں کو آپ کے این ارشاد کا چہ چلا، انہوں نے بھی پڑھنا شروع کردیا، وہ بھر ہم سے آئے تکل سے آئے مرت میں کے ارشاد فرمایا کہ "ڈالیک فعضل اللہ یونینه من بہنا تی اللہ تعالی کافضل ہے کہ جس کو جاسے ہیں عطا کرتے ہیں۔

قو ایک فرایق اس بات کا قائل ہوا ہے کہ خطا افتقل ہے فقر ہے، اوران کے یاس معنبوط والاُل میں ۔

# فقر کی فضیلت کے ولاکل:

لکین دوسرا فرائن کہتا ہے کہ تہیں فقر افطل ہے فتا ہے، اس لئے کہ آخضرت علیجی ساری زندگی فقیررہے، آخضرت علیجی نے بھی بالدار ہونے کی وعا تعمیل کی، بلکہ آپ یہ وعاما نکا کرتے تھے

''افکُلُفِیْ آخینی جشکینا وَاجِنْنی جشکینا ڈاخشُرانی فِی زُمْرِہِ الْحَشَاکِئِنِ۔'' (سکوۃ ص:۲۳۰) لین ہے دعاکی کہ'' یا اللہ چھے سکین زندہ دکھ،سکین دونے کی حالت عل موت دے، اور قیاست کے دلن ہمی چھے سکینول عل اٹھا۔'' ہمی ہرا مترسکینوں عل فریا، بالدادوں عرجین، اس سے فریاع کیا ہے کہ فقراً م، جرین، بالدادوں سے آدھا ون پہلے بہت میں وہن ہوجائیں گے، اور آدھا دن ہے پانٹا سوسال کارتم نے پچائی، سرٹھ سال کی عمر میں میش ٹرائے دو نیا کی تعتوں سے اور تنتی کو ہے راحت میں می اور دوقتم سے پانٹی سوسال پہلے جنت میں پڑتی گیا اور اس نے دو تو تسریح ری کرلی، نبذا ان اوگوں کے پائی بھی معلم طرد لاکل میں اور زیاد وقوی ہیں، زیادہ ٹر سوفیا کرام کا رشان ای حرف ہے کہ تقر افعال ہے۔

# قول فيمل:

اليك تيرب فريق نے كہا كوفل البطلاق ندخ أغفل بنده ندفغ افغل ہے، ہات یہ سے کہ نن کی نئی جگہ تعلیمتیں میں ورفقر کی بھی اپنی جگہ تضییمیں ہیں اکیمیں ہر نعمت کے ساتھ بلا بھی کئی ہوئی ہوئی ہے، آیک بلا گئی ہوئی ہے تعمت کے ساتھ اور وو ے العاریو نے کی میں ہے "کہزا کا پیدا ہوتا، الداری محوماً کیر پیدا کردیتی ہے اگر تمکی کے بھٹے ہوئے کیا ہے ہوں قربال دار ہی کی عز نے کبیں کرہ ، اپنے کہر کی ہیں ے وال کی طرعت کیمک کرنا و میں جھنٹا ہے کہ جس کے باس ول اور سے وہ روا آوی ہونا ے اور اس کے باس ماں کھی ووٹ ہے ووٹھوں آ دمی ووٹا ہے، وہر اس ہے بہت ی فَيْ تَمِن بِيدا وَلَى قِن، مِن تَعْمِيل مِن نَبِين بِنامًا وقت نيس هيداي عرب أيك والقر کے ساتھ تھی ہوئی ہے اور وو ہے ''شکایت گ'' کہ امند تھال نے ہمیں کیوں نہیں ویہ، شکایت کی فر مادا کیا و گویا تھو ہر ایڈ شالی نے ظلم کیا ہے ورتی سے ماتھو اس نے ہے انمها في كي سن؟ وو أن واست سنه بارا كيا، مه ان واست سنه ور: كيابه من الشاخق تسمت ووآ دی ہے جس کو اللہ اتعالی بامداری عطافر بائس اور مجر کبرے اور خواجش نفرنی سے بیائے رکھ الل کو اپنی خواہشات علی خرج کرئے کے بجائے رضائے ائی کے حصول کا ذریعہ بڑے رکھا، اور بر کھتا دہا کہ بال بیرے ہاں اللہ تعالیٰ ک اما انت ہے، مال جھے اپنے میس کی ہوجا ہات کرتے کے لئے ٹیس و یا کی، بکر خاتی خدا کو نقع بیٹھانے کے لئے ویا خمیا ہے، ویلے والے اللہ تعالیٰ میں، میں تعلیم کرنے والا وول، تعلیم کا کام میرے ذر مثال ویا عمیا ہے۔

ٱلخضرت عَلَيْكُ قراليا كرت نتع "إنَّها أنا قابسة وَاللَّهُ يُعَطِيُّ السَّكُوَّة ص ٣٣٠) بين توتنتيم كرنے ولا ووں اللّه تو في عظ فرمائے ہيں الب عظاف خود قطير تقعے المیکن کون سامادشاہ ہوگا کہ جس نے ایسے ٹرانے لایتے ہوایا ہے، میتے رسول اللہ عَيْثَةً نے کا ہے؟ اور کول سا ساکل تھا ہو آپ عَیْثَةً ہے درسے خانی کمیا ہو؟ لیکن تواضع كالياطال مَّا كرآب عَلِينَةٌ فرمائة بين كن يُوتين ديز، بكرين وَتعتبي كرَّة ہوں، عط کرنے والے اللہ تعالی ہیں، تو اگر نشا ان آفات ہے محفوظ ہے، تو بہت انجمی چنے ہے، اور دوسری طرف فقر اگر شکایت سے محفوظ رے اور وہ کیفیت بیدا ہوجائے، جو معترت جو دروا ُ رضي الله تعالى عنه بيان فريار ب بين كه مين تواطيعًا بَلَهِ أَعْرَ و مِبتد آرة بول ، كونك ول بوكا توسمجها جائے كاك يا مالك ب اور ش أيس جاج كا اين بالک کے سامنے اپنے مانک ہونا منسوب کروں ابتدوائی کو کہتے ہیں کہ جس کے باس کچه نه جوادر بندگی میدے که اس کی کوئی خواہش نه رہے، اس کی ملکیت بیس میچھ نہ ہو، اس کے باتھ میں پکھ نہ ہو، اس کی کوئی خواہش بوری نہ و، ای طرح فقیر کا فقر کے بادے میں میڈفٹر یہ ہو کہ چونکہ فقرانشہ تھائی نے دیا ہے، اس لئے وہ اس میر توثن رہے اوركي كدالله تولى في محصوبديت كامقام عطافر، ياب ين كمي شاع في كراب るしょ 色とるしょきょ そん 答言 オタルコパウ

تریر: ""ہم میکوئین رکھتے اور کس چیز کا تم بھی خیل رکھتے میگڑی ہوگی قو سرے بائدھنے کا قراروگ جورا اگر میگڑی ممیل ہوگی تو بائدھنے کی بھی قالر نہ ہوگی۔"

فقر کے فوائد:

جن فقراً ہے اللہ تعانی نے هیئت کھول دی ہے وہ یہ تجھتے ہیں کہ جشا کم ہوگا الته حساب مجي كم برگاه اور جتنا سامان زياده برگاه اتن مجتمعت بحي زروه وگاه بهم باير مک ہے سفر کر کے آئے تیں ، اُگر ہاتھ میں ایک صرف دی بیگ ہوتو جہاز ہے اوّ تے وقت کوئی یو چھتا بھی ٹیل ہے، بلک جدی سے ایئر بورٹ سے نکل ماتے ہیں، اور اگر سامان کا ذھیر ساتھ دوتا ہے تو بیٹ تو وزن کراؤ گئے جہاز پر فیع کرنے کئے گئے اور اگر سنمان مقدار ہے زردہ ہوا تو اس کا جرر شادا کروھے لینی کرریہ دوگے اور کیج سمال الیک ایک چز کی تغییش ہوگی اسماروا کے تفییش کریں گے، اوھروالے بھی کریں تے اور أوهر وأسف بهي آرين كے اكت وقت ملے كا، اب ايك آدى كو كھر جانا ہے الكو بهي كون سا بنت کا اور وہ وہاں چینسا ہوا ہے۔ وہسری خرف ایکید آ دی کے باتھ میں کچو بھی منیں تھ صرف ایک میاور تھی جو تندھ پر زان او جس براہ سواری تیار ہے دیلے جواز، تهمیں تہررے گھر کابچ ویں کے ان ووٹوں کا جے موازنہ کما جائے تو بھر و ایسا گلآ ہے کہ نقر بہت اچھی چیز ہے اکین داروئ سلخ ہے، دوائی کائی کڑ دی ہے، ہر ایک ہومی سے ملق ہے نیے نہیں اترتی ۔

کولی اللہ کے ہندے ہوں کے جو دس کو اکٹیز کرتے ہوں کے اقو فقر سے قواضع پیدا ہوتی ہے اور معرب ابوردا الم بنی اللہ خالی مند قربات ہیں کہ میں "تواطبغا لله" الله تون كرسائ متواقع بن كريك الى عبريت كا اللهاد كرف ك لئ كرصاحب في كونش بهاج، في التي ترف بند كا بوب ، اور بكونيس بهاج ، فقر كوتري وجة شاء

الشائدان کے بہت ہے بندے ایسے ہوئے میں کدوراس مال بیں دنیا ہے رخصت ہوئے کرکونی جیزان کی مک بیل میں میں تھی۔

صحت نہیں ، علاج مقصود ہے:

تیسری بیج کہ بھی مرض کو چند کہتا ہوں، لوگ صحت کو چند کرتے ہیں، بوی

بڑی گرافقہ دیکسیں دیتے ہیں، بیادی دور کروئے کے لئے ، اور آدی کا بدن انڈ قبال

ایسا بنا یا ہے کہ لیک تیاری کا عداج کرلو، دومری گھڑی ہے، کبان تک کرتے ہوؤ

ایسا بنا یا ہے کہ لیک تیاری کا عداج کرلو، دومری گھڑی ہے، کبان تک کرتے ہوؤ

ایسا بنا معارف کروائے ہود موج سے ایکنے کے سے، موج سے تو بینا مکن تیس ہے،

باک انفاز میں معارف میسم ایا مت موان انٹرف علی تھاؤی سا دیب رہمت انڈ میسا انڈ ایکا یا ہے ہے، بھم

ارشاد قربات سے کہ عابی مقسود ہے، محمت مقسود تیس، بھان انڈ ایکا یا ہے ہے، بھم

"يَا عِبَادَ اللَّهِ! تَدَاوَوَا. قَوْنُ اللَّهَ لَنْهِ يَضَعُ دَاءُ إِلَّا وضعُ لَهُ شِفاءً عَيْزَ داءٍ وَاجِدِ ٱلْهَرْهُ."

(مُقَاوَةٍ صُ ١٩٤٨)

''تخضرت مُنْتُنَّهُ كَا مِرْتُرَّ وَكُرَائِي هِنِهِ كَا اللهُ ثَمَالُى مِنْ كُولَى يَهَارِي الدِي مِيهَا 'تَهِسَ كَنَا مِسُ كَنَ دُوا بِهِمَا لَذِكَ مُوا اللّ اللّهِ اللّهُ ثَمَالُى كَنَّهِ بِنَدُوا طَارَقَ كُرُوا م وكيف صديت شريف شرقول كن الفاجعة اللّهُ فالذَّرِيُّة جَمَعُ اللّهُ فَا فَرَانُهُ إِلَّهُ

الْهَوْمُ. " أَيِكَ روايت مِن "إِلَّا الْمَوُّلُ. "

" الله تعالى في بر بيارى كى دوا بيدا كى بيه كين بوهاب كى كوئى دوا تبين ـ " ادراكيك روايت على ب كر"موت كى كوئى دوانيس ـ " جس كا وقت مقدر آچكا به اس كوئم بهترين هم كا علائ مهيا كروه ب كانيس، تاريد ديباتى كودره على كيتر بين كر:

حضرت ابو بکر صدیق دخی الله صد بیار دوئے آخری مرض الوفات میں، عرض کیا گیا کر صفرت کسی طبیب کو بلا کمین؟ فر بایہ طبیب آیا تھا، عرش کیا گیا کہ اس نے کیا کہا؟ فردیا کہ اس نے کہا کہ بہت اچھی حالت میں ہو، بالکل ٹھیک ہو، اور طبیب اللہ تعالیٰ تھے، بالک نے جو حاست دی ہے دہ بالکل ٹھیک حاست ہے۔

حضرت عمر بن عبدالسن پر دھنۃ اللہ علیہ کوآخری تکلیف ہوئی ، زہر دے دیا حمیا تھا، لوگوں نے کہا کہ طبیب کو ہلا کیں؟ خرمایا خرودت کیس ہے، پھر ہے ہوئی ہوگی تو لوگوں نے طبیب کو ہلالیا، بینی آیک نعرائی طبیب کو بلایا گیا، جب ہوئی آیا تو اشکا یت ولأخر وهولا لقال بصرائع دن للعالمين

خوف خدا اورفكر آخرت

بندے کے قدم اپنی جگہ سے ہٹ نہیں مکتے جب تک اس سے چارسواں تہ کرکئے جاکیں، و کھنے میں تو یہ چارسوال بہت چھوٹے چھوٹے معلوم ہوتے میں، گران چارسوالوں کے جواب دئے بغیر کس کے قدم اپنی جگہ سے ٹل نہیں سکیس گے۔

### يم والله المرحس الرحمير (وعسرائل وم) العانس والصنوء والعالى حتى ميد (الابياء والامرمنير) وحتم إلا العلمي الطاح بي (مابسر)

قاری صاحب نے جورکوش عادت کیا ہے اس میں ایک آیت یہ آئی۔

حق الْفَانُونی، وَأَمَّا مَنَ خَافَ مَقَامَ رُبَّهِ وَنَهَی النَّفُسَ عَنِ

حق الْفَانُونی، وَأَمَّا مَنَ خَافَ مَقَامَ رُبَّهِ وَنَهَی النَّفُسَ عَنِ

الْهُوی، فَإِنْ الْحَمَّةُ حِیْ الْفَاوْنی، " () زنانہ میں الله الله الله وی، فَإِنْ الْحَمَّةُ حِیْ الْفَانُونی، " () زنانہ میں الله میں میں میں میں الله تعالی کے حملہ ہے مرتانی کی اور مر مجھر لیا) اور اس نے دنیا کی زندگی کو ترقیح دی۔ دیا کی زندگی کو ترقیح دی۔ دیا کی زندگی کو ترقیح دی۔ دیا تی دیا تی دی۔ دیا تی دیا تی دیا تی دی۔ دیا تی دیا تی دی۔ دیا تی دیا تھے دیا تھے دیا تھے دیا تھے دیا تھے دیا تھے دیا تی دیا تھے دیا تھ

کرے ہوتا ہے، اور اس کے دل جس اس کا فوف و خیاں پیدا ہوتھا کو مجھے اللہ کے سامنے کمڑا ہوتا ہے) اور نفس کا رو کے راحا خواہشات سے بیش اس مختص کا فیکانہ جنت ہوگا۔"

# بارگاه الٰبی میں:

تیاست کے دن جو محض ہمی اللہ تو گی کی بارگاہ ش حاضر: دگا، وہ بغیر کس وکیل کے دور بغیر سی معین اور بردگار کے حاضر ہوگا۔

و قو سب سے بڑی عدالت ہوگ، جب الدیہ بیٹے رود نیا کی معموں عدالتوں میں بھی بھی جی ٹیس بوا خا دور اگر خد تخواستہ بھی شرورت جی آئی تو وکیل اراپا کرتا تھاہ مکن قیامت کے دن کمنی کا کوئی وکیل نہ ہوگا، کوئی اس کی طرف سے جواب وی محربے والمانیس ہوگا، ہرآ دلی کواسے ترام الدال کی خود جاب وی کرئی ہوگی۔

#### جار سوال:

ایک حدیث میں فرمایہ کیا ہے کہ الانٹولول فلدھا غیلیہ ٹوام الفیامیة خیلی فلسفل غال اُولوں سے اللح الارتریزی ان ۲ میں ۱۳) رندے کے قدم بین جگہ سے میٹ تیمیں مجھے جب تک اس سے جارموال نہ کرنے جائیں، و کیھنے میں قریب جارموال دبت چھوٹ جھوٹ معموم ہوتے جی دیکر ان جو معدالوں کے جواب وہے بغیر کی کے قدم این جگہ سے بل کیوں میکن سے وہ جو رموال بدجی ا

ا: "غنی غیلوہ فینم افضافہ" پہلا تجوہ ما سواں یہ ہوگا کہ همرکس جنے چس شاکع کی؟

ميري عروت كفريب بوكل بيده مجصوة من كالحواالبحل يادفتين وبتاكه كا

کھایا تھا؟ تو اس سے کہا جائے گا کہا بنی پوری زعر کی کس چیز جس فرچ کی تھی؟ اس کا جواب دور

"ا :- " " وَعَنْ شَيَابِهِ فِيهُ أَهُلافًا" ووسرا سوال يه بوگا ك." جوانى تمس چيز ميس بوسيده ك؟" بذها موكيه، پيل بچه تماه بجر جوان جوا، بجر بوزها جوكياه اس جوانى كو "كبال شاكع كيا؟

"" ، " وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ إِنْحُنْتُ فَا فِينَعَا أَنْفَقَ؟" مال ك بارے مِن دوسوال ہول گے ایک یہ کہ کہاں سے حاصل کیا تھ ؟ اور دوسرا یہ کہ کس جگہ فرج کی؟ ونیا ہی تو چنکہ اور سے اور کوئی گران نہیں ہے کہ کہاں سے لیلتے میں اور کہاں خرج کرتے میں؟ اس لئے ہم نے یہ تصور کرلیا ہے کہ تعاریب اور بہمی کوئی گران نہیں موکا داور ہم سے کوئی تین مو تقعے گار

۳٪ ۔۔۔ اور چوتھا سوال: " وَعَنْ عِلْمِهِ بِمِهَا ذَا عَهِلْ فِيْهِ " لِينَ اللهُ تعالَىٰ نے جوشہیں علم عطافر مایا تھا ہی پر کھنائش کیا؟ اس کا عالبًا ہم بہت آ سان سا جواب ویں کے کہ ہم نے علم عاصل ہی نہیں کیا، اور اگریہ ہوچھالیا گیا کہ کیوں نہیں کیا تا چر ۔ ؟

انعامات کے بارے میں سوال:

بہرہ کی اضان ہے تمام نعمتوں اور مال و دولت ہے متعلق موال کیا جائے گا، جیما کہ حدیث میں ہے:

> "غَنُ أَفَسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ لِيجاءُ بِائِنِ آدَمُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ كَانَّهُ بَلْرَجَ فَبُوقَتُ بَيْنَ لِيدِي اللَّهِ تَعَالَىٰ فَيْقُولُ اللَّهُ اَعْطَيْفُكَ وَخَوْلَتُكَ وَأَنْعَلَمْتُ عَلَيْكَ فَهَادًا

اترجہ: المعمنات اللہ رمنی اللہ تعالیٰ عنہ ہے دوایت ہے کہ ٹی کریم ﷺ نے ادشاد فرمایا کہ: قامت کے دن آ دی کوالی حالت میں ایا جائے کا کہ وہ بھیٹر کے بیجے ک طرح (ذکیل وحقیر) ہوگا۔ ایس ایس کو اللہ تھائی کے سامنے کمز ا کیا جائے گا۔ اند تعالیٰ فرز کس کے ٹین نے کچھ کو بہت کچھ عظا کے تھا، ٹی نے تھے مال و دونت سے نوازا تھا، میں نے تھے پر انعامات کے تھے، کی تو نے کیا گیا؟ وہ کیے کا کر اے یروردگار! ش نے مال خوب جمع کیا اور اسے خوب بروهاما، اور ے زیادہ سے زیادہ حالت کی جھوڑ کر آیا ہوں، اب مجھے والمیں کرو بھنے! میں اے لے کر آتا جول یہ اللہ تعالیٰ امرش فرما کیں گے کہ تھے۔ بیٹا کہ تو نے آئے کیا بھیجا؟ وہ کیے گا اے مرورد گارا میں نے اے خوب جمع کیا اور خوب پڑھایا اور اسے زياده ب زياد وحالت على جيوز كرآير جول واب جيم واليس جيخ دیجئے، وہ ممارے کا سارہ آپ کو لاکر رہے ووں گا۔ آنخضریت عَلِينَةً فِي ارشاد فرمايا كه جب يندك في كوكي خيرة من منجيلي موتوات دوزخ ك طرف جلما كرويا جائ كالا

خلاصہ ہے کہ "الفہ تعالی بندے سے پہلیں کے کہ میں نے تھے بہت مال دیا تھا تونے اس میں کیا عمل کیا اور کہاں خرج کیا؟ بندہ کیا گا کہ: " یااللہ! وہ سارے کا سارا علی چھوڑ کر آگیا ہول، جھے واپس بھیج وے، عیں واپس لے آتا ہوں، اللہ تعالی خرما کی گئے کہ عمل کی چھتا ہوں کہ میرے لیے کیا لایا؟ ایک وقعہ جو جھا گیا وس کے واپس آنے کا سوالی ٹیس ہے۔

آنکه کھل عمق:

جیسے ایک بنیا (بندو) تھا اوگوں سے شود لیا کرنا تھا اور وہ ظالم اوگوں کی
آئے کی کنال بیں گوندھا ہوا قرنا اٹھا کرلے جا تر تھا، ای طرح بنڈیا تیار ہو آل تھی،
اٹھا کر لے جاتا تھا۔ ایک وان خواب میں ویکھا ہے کہ ایسے مقروش سے کہر رہاہے کہ
آج سود کے دورو ہے ویدو، وہ کہتا ہے ''لالہ تی! ایک روہیہ ہے آئے نیمرے پائی
بین جہا ہے نے کو، لا نہ تی کہتا ہے تیس دورو ہے دیدو اور مقروش کیدر ہا تھا ایک لے
نو، ای دو ایک کی بحث میں اس کی آگھ کھل گئی، لالہ بی جلدی سے آگھ بند کر کے کہنے
نو، ایک دو ایک کی دیدو ا، اب تو آگھ کھل گئی ہے بھی اب آگھ بند کرنے کا کوئی ف کرہ
ضیمیں۔

#### عبرت جاہئے:

میرے جہ ٹیوا ہم اوگ عافل ہو مگئے ہیں! اللہ تعالیٰ نے بھیں پیدا کیا، بے شار نعتیں عطافر اکمی، لیکن ہم نے بھی بیسوچا بھی نہیں کہ بیس کی مالک کا جیجا ہوا کارندہ ہوں، اس نے بھی سے صاب بھی لیما ہے، بھائی بے نہ سوچا کہ میں کمی آ قا کا ماناتم ہوں تو مالک نے جی سے حساب بھی لینا ہے ایسیں ہے بات بھی بھول گئی۔ کھانے بھی ، پینچ بھی، اور میش و مشرت بھی میکھ ایسے گئ ہوستے اور کچھ ایسے مست اور ایسے عادیق ہوگئے کہ میس آگا بچھا، میکھ بھی بادئیس رہا، نہ سے یاد دیا کہ کہاں سے آسٹے شغے؟ نہ سے یاد دیا کہ کہاں جانا ہے؟ ہمارے خواجہ جوز دی رحمہ الشرکا قول ہے کہ:

> فن خوہ صدیا کے دیر زیمن پھر بھی مرنے پہنیں جھ کو یعیّن بچھ تو عبرت بیسین نش لعین

خود اپنے ہاتھ سے لوگوں کو دُن کیا، اپنے ماں باپ کو دُن کیا، اپنے ماں باپ کو دُن کیا، اپنے ہر رگوں کو دُن کیا، وہ ہمیں چھوڑ کر سلے مسے ، اور آم نے بھی بن کی خبر بھی نہیں کی اور خبر کے بھی کہتے سکتے تھے؟

قبر میں کوئی نینیفون نہیں لگا ہوا، وہاں ٹیلیفون نہیں ہے کہ کوئی پیغام پہنچادیں یا خبر سمیری مُرکیس۔

# مرنے کا یقین تہیں:

معرف آدم عليه العلوة السلام سے سال كر اب تك اور اب سے سال كر قيامت تك لوگ قبروں على بات موت عيں ، ان كى بذياں بحى كل سرعى عيى ، من بن كى جي، يكن روح تو ياتى ہے، جسم تو كل سر جا تا ہے ليكن روح تو ياتى رہتی ہے ، اور افسوس يہ ہے كہ جو كلف سزنے واللاجم ہے اس يرتو ہم نے بہت محت كى اور جو جيش ياتى رہنے والى چيز ہے ، اس يركوئى محنت أيل، وكوں كوروزان سرتے و كيمتے جيں ليكن اسے مرنے كا يعين عين آتاد ہمیں بیتین ہے کہ ایک وقت تھا کہ اس مکان بیس میرا باب رہنا تھا، مگر باپ چلا ممیا، اورکل ہم نے بھی جانا ہے، لیکن ہمیں خیال بی نمیں آتا، ہم اپنی موج سے رور ہے ہیں۔

حفرت عمر بن عبداحزیز رحمداللہ تعالیٰ سے ایک فخص نے کہا کہ حفرت تھے کوئی فیسے نے فرمائے ۔ فرمائے سکے: حیوا باپ زندہ ہے؟ کہنے لگانہیں میرا ہاپ فوت ہوگیا۔

فرمائے کے اٹھ جا برے پان ہے، جم کو اس کے ہاپ سے مرتے نے تعیمت نیس دی، اس کوھر بن عبدالعزیز کمیے تھیجت دے سکتا ہے؟

ہم ایک دو دن روحے ہیں، تیسرے دن قل کر لینے ہیں، قل کر سے پیوٹیل ''قل'' کہاں سے نکال لئے ، اللہ جانے؟

كيا قضاً نمازون كي فكرى؟

کوئی چے پڑھے رہے ہیں، کوئی چھ کرتے رہے ہیں، کوئی چھ کرتے دہے ہیں، کوئی چھ کرتے رہے ہیں، تیسرے دان قل پڑھ لیتے ہیں اور بس قل کرگئے ہیں، ان کے لیے دعا کرلیتے ہیں، اورے بھائی ابا جان کو بھی ود بارہ بھی یاد کیا؟ کہ ان کے ذرکتی نمازیں تھیں؟ بھی ان کا صاب لگایا، یائمی عالم ہے پوچھا؟ کہ بیرے ابا کی اٹن تمر ہوئی ہے اور اس کے ذرائی نمازی تھیں؟

ا کی خاتون نے بچھ کھھا کہ میرے پاس انتا مونا تھا، میں سال میری شادی کو ہومکے بیں، میں نے بھی ذکو ہوئیں دی۔ اب میں ذکو ہ دینا جاہتی ہوں تو کیسے دول؟ میں نے بورے آٹھ ون لگا کر اس کا صاب ٹکالا، آٹھ دن میرے نگے صاب فلالتے میں بیس سال پہلے اتنی تھی، ایک سال کم ہوگیا تو اتنی زکو ۃ ہوگئی وغیرہ وغیرہ اس کوئیس سال کا بیرا حساب جوڑ کر کے دیا۔

اس نے اپنی زکوۃ کے بارے میں پوچو لیالیکن ابا کے بارے میں تو نہیں پوچھا۔

# جارى مەجوشى:

میرے بھائیوا ہم بالکل خافل ہو گے، خطنت کی بھی آیک حد ہوتی ہے،

ہدہوتی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے؟ بھی تو ہوتی ہیں آجا کہی۔ ہرآدی سویا ہوا ہے بھی تو جاگ ہیں۔ ہرآدی سویا ہوا ہے بھی تو جاگ پڑے، اب رمضان آجا کی گئے۔ بہت کم آدی ہوں گے ہو ہم جی روزہ رکھنے والے ہوں گے، ورثہ ہم جی سے ہرایک آدی زبان حال سے بید کہنا ہے کہ میدونہ رکھنا، تراوی پڑھنا، قرآن سنا، سنانا، مرف مُلا دُل کا کام ہے، ووزہ رکھنے سے ہمارے کاروبار سنا ٹر ہوتے ہیں، نماز کی اس کو تو نیش نیس ہوتی، ان لوگول کو اپنے بچول کو اپنے بچول کو اپنے بچول مطابقہ میں سوگوں کرنا یا ان سے کیا مطابقہ سے کہنا ہے اس کی تو فیش نیس ہوتی، کمروالوں کے ساتھ حسن سوگوں کرنا یا ان سے کیا مطاب کرنا ہے اس کی تو فیش نیس ہوتی۔

معاف تجيئة الجيميم بهي خيال آنا ہے كرہم ش اور جانوروں ميں كيا قرق ہے اسرف انتا فرق ہے كرہم كھانا پليٹوں ميں وال كركھا لينتا ہيں اور وہ يجارے جو بھى ان كے لئے اللہ تعانی نے نظام بنايا ہے، وہ اس طرق كھا لينتا ہيں، مقل پر ضوا جائے پردے پڑے ہوئے ہیں۔ خالبا اس وهرتی كی تا تحریق اسك ہے جو بہاں پیدا ہوج تاہے اس كو وائيس لوشنے كا خيال عی نہيں رہتا۔

# و نیا والول کی مشمیں:

امام غزائی رہ اللہ تغانی تینے وین میں جو ان کا ایک جھوٹا سا رسالہ ہے،
کھتے ہیں کہ: ویا ش رہنے والوں کی چنوشسیں ہیں، اس کو مثانی و سے کر قرمایا کہ اس
کی مثال اسک ہے کہ ایک مثنی پر لوگ سوار ہوئے اور کشنی کسی جزیرے پر جا کر گئی،
مثال اسک نے کہا کہ ایک مشرورت کی چیزیں لے لواور ذرا جلدی آؤ، بعض لوگوں نے اس
نصیحت پر عمل کیا اور اپنی مفرورتی بعری کیس اور فورا آگے اور اپھی جگر سنجال کی، پکھ
لوگ ایسے ہوئے کہ وہ میر سپانے میں لگ سے اور چزیرے کے پھر جع کرنے میں
لوگ ایسے ہوئے کہ وہ میر سپانے میں لگ سے اور چراکھ کرئے ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہو ایسے کمن
لگ میک اور ڈھر مر پر اور ایا اور کشتی میں آئے تو دیکھا کشتی ہوئی ہوئی ہوئی ہو ایسے کمن
بھی جگر جیس ہے، مر پر اور چھے ہے وہ بھرطال بینے گئی ور دیکھا کشتی ہوئی ہوئی ہوئی کے ایسے کمن
بوئے کہ کشتی چھوٹ گئے۔ وہ پہنچ تو کشتی جا دیکھی تھی دوہ ورعوں کا لقمہ بن میک دفر مایا

مَنِحُوتُو الله كے بندے وہ ہیں جن كوائِي آخرت ياو رى، اللہ كے ساسنے جانا ياد رہا اور بعض وہ ہیں جنبول نے بھلا ديا محران كوجلدي عقل آگئ، بهر حال اكتفیٰ ش سوار ہو گئے نيكن: قرآن مجيد ش ہے: "وَهُمْ يُعْجِمِلُونَ أَوْزَادَهُمْ عَلَى ظُلُورِ هِمَ." (الانعام:۳۳)

ترجہ: ''اور وہ اوگ اشمائے ہوئے ہوں گے اپنے یوجھا پی چکٹوں پر۔'' اور تیمری کتم کے لوگ دہ جی جن کو یاد ہی ٹیک رہا کہ والمی بھی جاتا ہے، عام طور پر آج کل لوگوں کی حالت وہی ہوگی جو بہاں کے لوگوں کی ہے، (برطانیہ میں) یمیاں کے تو انگریزوں کو دیکھتے ہو اور دوسرے لوگوں کو دیکھتے ہو، جو یالکل جو لے ہوئے ہیں، اور بکھ ان کی دیکھا دیکھی ہم بھی جول کئے، سے تو تھے یہاں کچھ کمانے کے لئے، گر ان کو دیکھ کر ہم بھی جول کئے۔ بالکل تھوڑا ساتھاتی رہ الیا مسجدوں کے شاتھہ ورنہ جاری بھی صاحب وہی دوکئے ہے۔

# غفلت نيس بيداري حاجه

بیرطال! کچھ بے وقی کرنا ہے کہ جمیں خفلت سے ٹیمن کام لینا جاہت، جو فرصت جمیں اللہ تون نے دی ہے، اس فرصت کو ٹیمت جھنا چاہتے اور جنٹی علاقی اوسکن ہے، اتی تلائی کرنی جاہتے، جب آدی میاں دنیا ہے جائے گا تو خان ہاتھ جائے کہ، کوئی ددیے، چید ساتھ ٹیمن ہوگا، اور کوئی آدئی ساتھ ٹیمن ہوگا، قبر کا اکینا گڑھا فرصائی فت چوز اور چھ فٹ فسیا ہوگا، چور اس پر کیٹی ہوئی اور اس جی ذار کر بند کرتے جائیں میں قبر جس کیا گیا ہوتا ہے؟ اس کو کیا عرض کریں؟

رمول الله عَنْظُنَّ كَا رَثَاهِ بِ: "إِنْهَا الْفَيْلُ وَوَصْلُهُ مِّلْ وَهَاصِ الْعَنْمَةِ اَوْطَفُرةٌ مِّنْ طَفُو النَّادِ." (تَرَمَى جَ٢٠ ص:٤٣) تَرَجَد قَيْرِ بَسْت كَ بِأَنْجِ ال مِن سَهُ أَيْدَ بِالْحَجِ مِنِهِ يَاجِهُمُ حَكَثُرُهُونَ مِن سَهُ لَيُسَكِّرُهَا بِهِ (يَوَحَ بِالْمَهُ)

#### قبركا مراقبه

وہاں کتنے سائی اول میں؟ اوار کتنے بھو ہوں ہے؟ وہاں کتنی ایذا ویے والی چیزیں جیں؟ میں کبھی مجھی سوچنے لگتا ہوں۔ مکان میں لیٹر ہوا ہوں، مرہ بہتر ہے مکان امچھا خاصا ہے، لیکن فرش کرہ باہر ہے کوئی کنڈ انگا دے اور بیرے نکلنے کی کوئی صورت ندر ہے تو میں کیا کروں گا؟ اتن طبیعت پر ایٹان ہوتی ہے اس بات کوسوئ کر۔ اور قبر کامن مدتو اور کئی زیادہ گہرا ہے، یہاں تو جی جل رہی ہے ، روٹنی ہے، لیکن قبر جی تو کوئی سودائ مجی نیش چھوڑا ہوا ہوگا ، اللہ بھانہ وقعائی بھے بھی تو نیش مطا تربائے ،

آپ حفزات کو بھی تو نیش عطا کر ہے ، اپنی آخرت کو یاد رکھنے کی۔ رمضان المبارک آرہ ہے ، اپنی آخرت کو یاد رکھنے کی۔ رمضان المبارک آرہ ہے ، اپنی آخرت کو یاد رکھنے کی۔ رمضان المبارک بھائیو: جی جیش اس کی تیاری کر بی اور اللہ سخانے کے مطابق بناہے ۔ کم شرق ہیں ، بیتمبین کام نیس دیں گئی ، جو ہوا تھا دو تو ہو چھا ، اب اپنی شکل رسول اللہ منظی ہوئی ہوئی ہوئی اللہ کے مطابق بناؤ ، اور اللہ کے رسول اللہ منظی اور کسی اللہ واللہ کے مطابق بناؤ ، اور اللہ اللہ اللہ اللہ سکانے واللہ کے بھی ان بیس جھوا در اس سے بھی بات مجھو، چوچھو، کی تشنیع اور اللہ کا نہ در تعال جھے بھی ان باتوں پڑھل کرنے کی تو نیش عطا تربات آرہ ہوئی تو نیش عطا تربات کا در آرہ ہوئی تو نیش عطا تربات ہوئی تو نیش عطا تربات ہوئی تو نیش عطا تربات ہوئی تو نیش تربات کر تھا تربات ہوئی تو نیش تربات کر تا ہوئی تربات کر تا ہوئی تو نیش تربات کر تا ہوئی تو نیش تربات کر تا ہوئی تو نیش تربات کر تا ہوئی تربات کر تا ہوئی تو نیش تربات کر تا ہوئی تربات ک

کی کھوٹو اللہ کے بندے ایسے ہیں جن کو اپنی آخرت یادرہی، اللہ کے سامنے جانا یادرہا، اور بعض وہ ہیں جنہوں نے بھلادیا مگر ان کو جلدی عقل آگئی اور اکثر وہ لوگ ہیں جن کو یاد ہی نہیں رہا کہ دالہی مجی جانا

# قبر کی تیاری

ہے تار لوگ آئے اور اپنے وات پر چلے کے اپنے اپنے وقت پر ان کا بلاوا ہم گیا، وہ چلے گئے اور ہم اپنے بناوے کے منتظر میں، ٹیس معنوم کہ ہم میں سے کس کا کس وقت بلاوا آجائے ؟ کیا ہم نے جانے کی تیاری بھی کی ہے؟

### ينع والأن وكرامس الراجع ولعسرالأن ومؤدك ومعني عبادو، والذي الصعلني إ

نق تعالی شاند کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے اپنے پاک ممریس بیٹنے کی آ قوئیل عطاقر مائی اور چراچی عبادت ادا کرنے کی توثیق عطافر مائی، مسجد میں اللہ کا گھر میں، جوشخص مسجدوں جی آتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اور مہمان کی خاطر، تواشع کرنا صاحب خانہ پر حق ہے، اللہ تعالی ہمیں مسجد کے سیح حقوق ادا کرنے کی تو ڈینی عطا فرمائے، ہم مسجد جی آتے ہیں تو ہمیں اس پاک محرے آداب کی رعابت کی تو ڈیل فہمی بوتی۔

# مسجد کے حقوق:

عام طور پر طالب علم اور نمازی حفرات، مبعدوں میں چیصتے ہیں اور ایک ووسرے کے ساتھ کمپ شپ اور ہاتیں کرتے ہیں، اس بات کا جس وصیان ہی نہیں رہنا کہ ہم کس دربار میں حاضر ہیں؟ کس کے لئے آئے ہیں؟ اور یہاں ہے کیا ہے کر جارہے ہیں؟

چونکہ تارا سید ہیں آنا اور سجد سے جانا زوز مرہ کا معمول بن گیا ہے، اس لئے سجد میں آئے سے ہم بر کوئی خاص کیفیت طاری نیس بوئی اور کوئی تی بات ہم یمال کے کرآئے ہیں اور نہ کے کر جاتے ہیں، آپ جا ہیں، آپ جا ہیں او بول کر سکتے ہیں کہ سیسے آتے ہیں ویسے علی جلے جاتے ہیں، اللہ پاک چھے بھی اور آپ کو بھی سیح اوب کرنے کی او فیل عط فرمائے (سمین)

قبر کی ہوانا کیوں کا استحضار:

یے شارلوگ کے اور اسپنے وقت پر چلے مکے ، ایخ اینے وقت پر ان کا بلاوا آگیا، وہ چلے مکنے ور ہم اینے جاوے کے منتظر جی ، نہیں معلوم کر ہم جس ہے کس کا کس وقت بلاوا آجائے؟ کیا ہم نے جانے کی تیاری بھی کی ہے؟

آخضرت عظاف الأرشاد كراي ب:

"عَنَّ أَبِي هَوْلِوَةَ وَضِيَّ اللَّهُ عَنَهُ قَالَ قَالَ أَبُوْ الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِيُّ بِنِيهِ لَوْ تَعَلَّمُونَ مَا أَعْلَمُ لِنَّكُيْتُمْ كَثِيرًا وَلَصَّحِكُتُمْ فَلِيلًا وَلِيَى ووانِهِ وَلَنْحَرْجُنُهُ إلى الصَّغَدَاتِ . "لخ" ووانِهِ وَلَنْحَرْجُنُهُ إلى الصَّغَدَاتِ . "لخ"

(منظوة ص١٠٥٩،٥٥٨)

ترجہ: ۱۰۰۰ من والت کی حتم جس کے قیفے میں میری جان ہے : اگرتم جان او وہ چیز جس او میں جانا ہوں ، او تم کم ہندا کرو اور زیارہ رویا کرو اور دھاڑی مارتے ہوئے جنگوں کی طرف نکل ھاؤر!!

حق تعالی شاند نے اپنی رمت قربائی ہے، وہ جو اگل جہاں ہے جے عالم برزج کہتے میں اور جو مرنے کے جود بھی کو اور آپ کو بیش آنے والا ہے آتھ مرت بھٹائے نے قربایا ڈگر وہ منظر ہوزے سائے آپ کے آو وہ اٹنا ہولناک ہے کہ ہم اپنے مردے دفانہ مجھوڑ دیں بھی کی جمت ای ندیز سے کہ قبروں بٹس مردہ کو ڈنو کر بنتے، یہ تو حق تعالی شانہ کا احسان ہے کہ جم پر فقات کا پردہ ڈال دیا ہے، کہ اسخیفارشیں اور خیال ای فیمن کر جمیں بیمرملہ بیش آنے والاہے،

> برز ٹے کے ہولناک مناظر: حدیث میں ہے:

النفق عَلَمَان رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَلَمُ اللّهُ تَعَالَى اللّهُ تَعَالَى اللّهُ تَعْلَمُ وَقَلَى اللّهُ تَعْلَمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِنْ الْفَيْرِ أَوْلَ مَلْولِ مِنْ مُنْاوِلِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِنْ الْفَيْرِ أَوْلَ مَلُولِ مِنْ مُنْاوِلِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُنَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُنْهُ وَاللّهُ وَالفَيْرُ اللّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ مَنْهُ أَوْلًا وَالْفَيْرُ اللّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ مَنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ مَنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ وَاللّهُ وَالفَيْرُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ وَاللّهُ وَالْفَيْرُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ وَاللّهُ وَالْفَيْرُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ وَاللّهُ وَالْفَيْرُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ وَاللّهُ وَالْفَيْرُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْفَيْرُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْفَيْرُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ وَلّهُ وَالْفَيْرُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْفَيْرُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ وَالْفَيْرُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُولِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَالْفَيْرُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمِ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُوالِمُ اللّهُ وَالْمُؤْمِ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولِ اللّهُ الل

ترجہ: السام المؤسن معنب عنان بن عفال رہنی النہ عند جب قبر کا تذکرہ کرتے تو اٹنا روئے کہ داڑھی مہارک تر ہو یہ تی الوگوں نے عرض کیا کہ معنب آپ جنت اور دوز رقع کا تذکرہ کرتے ہیں، ٹمرائے تیں روئے، بتن کرقبر کے تذکر نہ پر روئے ہیں، فرمایا کہ: میں نے آخضرت منگے ہے منا ہے کہ قبر آخرے کی مطروں میں نے دیکی معنول ہے، اگر انسان بہاں کامیاب دوا، قو آگی معزوں میں بھی کامیاب دوجائے گاہ اوراگر یبال ناکام ہوا تو آگل منزوں بھی کامیابی کی کیا صورت اورکیا امید کی جائکت ہے؟ اور ارشاد فرمایا کہ بیں نے آنخشرے عَلَیْکُ سے بہمی شاہے کہ: ''میں نے جِنے مناظر دیکھے ہیں ان میں سب سے زیادہ خوفاک قبر کاشفر ہے ۔''

"غَنَّ أَنْسِ وَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنَّهُ قَالَ: قَالَ وَاللَّهُ تَعَالَىٰ عَنَّهُ قَالَ: قَالَ وَسُكُمْ إِنَّ الْفَيْدَ أَذَا وُضِعَ قِلَ قَبُوهِ وَالْوَلَى عَنَّهُ أَصْحَابُهُ إِنَّهُ لَيْسَمْعُ قَرْعُ بِعَالِهِمْ أَنَّاهُ فَيُومِ وَالْوَلَى عَنَّهُ أَصْحَابُهُ إِنَّهُ لَيْسَمْعُ قَرْعُ بِعَالِهِمْ أَنَّاهُ فَيُومِ وَوَالْهِمْ يَعْالُ لِلْاحْدِهِمْ الْمُلْكُلُ مَلْكُولُ مِنْ الْمُلْكُلُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ لَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

# قبرين تين سوال:

خلاصہ ید کدووال سے بہت آ مان سے ثمن موال کرتے ہیں:

"وَعَنْ مَوَاء مِن عَاوِب رَضِى اللّهُ عَنْهُ عِن وَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَنْهُ عِن رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ يَجْيَهِ مَلْكُانِ قَيْجَلِسَايهِ فَيَقُولُانِ لَهُ مَن رَبُّك ، فَيَقُولُ وَبَى اللّهُ. فَيَقُولُانِ لَهُ مَاه يُنْكُلُ فَيْقُولُانِ مَا هَذَا الرَّجُلُ الْمِن بَعِثَ فِيقُولُانِ مَا هَذَا الرَّجُلُ الْمِن بَعِثَ فِيقُولُانِ مَا هَذَا الرَّجُلُ الْمِن بَعِث فِيقُولُانِ فَهُ وَمَا يُعْوِيُك ، فَيَقُولُانِ مَا هَذَا الرَّجُلُ اللّهِ فَالْمَنْ بَعِنَ بَعِنَ فَيَقُولُانِ فَا هَاللّهِ فَالْمَانَ عَنْ رَبّك ، فَيَقُولُانِ فَا عَلَيْهِ مَلَى اللّهِ فَالْمَنْ بَعِنْ اللّهِ فَالْمَانَ عَلَيْهِ اللّهِ فَالْمَانَ عَلَيْهِ اللّهِ فَالْمَانَ عَلَيْهِ وَمَلْدُفْلُونِ فَا فَيْقُولُونِ فَا هَاللّهِ فَالْمَانَ عَلَيْهِ فَلَانِ فَا هَاللّهِ فَالْمُنْكَ بِهِ وَصَدْقُلُونِ فَاهِذَا الرَّجُلُ اللّهُ فَاقَوْلُونَ عَلَيْهِ اللّهِ فَالْمِنْكَ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ فَالْمُونَ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ فَالْمُونَ عَلَيْهِ اللّهُ فَالْمُونَ اللّهُ فَالْمُعَلّمُ اللّهُ عَلَيْهِ فَالْمَانُكُ عِلْهُ وَلَانِ مَاهَلًا الرَّجُلُ اللّهُ فَالْمِن بَاللّهِ فَالْمُونَ اللّهُ عَلَيْهِ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مَلْمُ اللّهُ فَاللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُونِ مَاهِذَا الرَّجُلُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللللّهُ الللللللللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللم

ترجمہ استان ہوئے ہوئے ہے۔ روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وکلم نے فرایا اس آ دی کے

ماس دو فرشیخ آتے ہیں اس کو قبر میں بنھائے ہیں چھروہ رونوں فرشتے اس ہے سوال کرنے جیں کہ: تیما رب کون ہے؟ (اگر ق وہ نئٹ آ رمی ہوتا ہے تو) کہتا ہے کہ بمرا رب اللہ ہے۔ مجروہ دونوں فر شیخے اس نیک آوی ہے سوال کرتے ہیں کہ: تیرا رس کیا ہے؟ وہ نیک جوئی جواب ویتا ہے کہ میرا وین اسلام ہے۔ مچر دو قرشتے اس ہے سوال کرتے ہیں کیراس آ دمی کے بارے عى تمياراكيا خيال ع وقم ش بعيجاهي تفاد وه أدى كبت ك وہ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر وہ ٹرشتے اس ہے سوال کرتے ہیں کہ تھے کیے معلوم ہوا؟ وہ آدی کہنا ہے کہ میں نے اللہ کی كتاب يزعى تمى، ال يريس نے يعين كيا تما اور يس نے تعمد لنّ کی تھی ... ، (اگر کولَ بدکار آدی ہوتا ہے قو) اس ہے فرضح سوال كرتے إلى كه تيزرب كون بي؟ تؤوه كبتا ہے جھے معلوم نہیں ، تھے معلوم نہیں۔ مجر وہ فرشتے اس ہے سوال کرتے میں کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہنا ہے مجھے معلق نیس، مجھے معلق نہیں۔ بھر وہ فرشتے اس ہے سوال کرتے جن کہ اس آ دی کے یارے میں تمہارا کیا خیال ہے جوتم میں جمیحا کما قبا؟ وہ آ دبی کہتا ے کہ مجھے معلوم تیں، مجھے معلوم تیں۔"

# پېبلا سوال:

ائیں سواں یہ کہ خوا رب کون ہے؟ دومرا مید کہ خوا وین کیا ہے؟ اور خیرا یہ کہ آخضرت میں کیا گئا کے بارسہ میں ہوچھتے جی کہ تو ان کے بارے میں کیا کہنا تھا؟

## دومرا سوال:

ودمرا موال ہوگا کہ جرا دین کیا ہے؟ وہ جواب میں کیے گا: اسلام! کیا ہم نے دین اسلام کو مانا تھا؟ کیا ہم نے دین اسلام کو مان کر دازمی منڈ دائی ہوئی ہے؟ اس طرح ہم نے کالر لگائے ہوئے ہیں، کیا یہ بھی دین سلام کو بچھ کر کیا ہے؟ فرض جتی تعلیمات رسولی اللہ ملک نے دی تھیں، ہم نے ان پر عمل کیا تھ؟ اسمام کے معنی ہیں جھک جانے کے مکیا ہم اللہ تحافیٰ کے اور رسول اللہ بھی کے محکول کے ماسے

## تيسراسوال:

اور تیسرا سوال ہوگا کہ ان صاحب (معرت تھ رسول اللہ علیہ) کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ عافظ بن مجرٌ مُح الباری میں آگھتے ہیں کہ: آنفسرے علیہ کا نام نیم بنایا جائے گاہ و لیے ہی فرقیۃ پوچیں کے کہ ان کے بارے بی کیا خیال ہے؟ بعض حضرات نے تو یہ فرمایا کہ مردے کے درمیان اور آنخشرت سے لیے کے درمیان کے سازے پروٹ کے درمیان کے سازے پروٹ کروائی درمیان کے سازے پروٹ بربیت ہی بڑی سعاوت ہے، لیکن ایک ہوائی ہے، حافظ این مجر فرمائے ہیں کہ اگر اید ہوتو یہ بہت ہی بڑی سعاوت ہے، لیکن ایک روایت کے کی بارے ہیں بوجہا جاتا ایک روایت کے بارے ہیں کہا گہتے تھے؟ ان کو رسول مان کر ایئے آپ کو اس سے کہ ان کے رسول اور ایک کا تعلق تم نے میکی طور پر جھایا تھا؟ بندہ مؤسی ہو، تو ان تی سالوں کا میکی حجوج جواب دے ویتا ہے، ذیارہ مشکل سوالوں بیس بوری زندگی آگئی ہے، اگر مؤسی ہوگا تو ان تین سوالوں کا میکی حجے جواب سوالوں میں بوری زندگی آگئی ہے، اگر مؤسی ہوگا تو ان تین سوالوں کا میکی حجے جواب سوالوں میں بوری زندگی آگئی ہے، اگر مؤسی ہوگا تو ان تین سوالوں کا میکی حجے جواب

#### مقام ناز:

حقرت رابع بصریہ رہمت اللہ طیبا کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا انتقال ہوا، جب ان کو ڈن کرد یا گیا تو بن کے پاس سکر تلیر آئے ، اور ان سے بھی تین سوال کے، تو کئے تلیس کہ کہاں سے آئے ہو؟ فرشتوں نے کہا کہ آ مان سے آئے ہیں، رابعہ بھریہ رحمیا اللہ نے کہائم آسمان سے بہاں تک آئے اور تم اسینے رہ کو بھول گئے؟ اور رابعہ کے بارے ہیں منیال ہے کہ زمین سے صرف ڈیا ھاگر نیچ بھی کر بھول گئی ہوگی؟ عام طور پر آ دی جب مرتا ہے قال الدالا اللہ کی تعین کیا گرت چیں، تو لوگ معموں کے مطابق الن کو بھی تعین کرنے کے مشکرہ کر فرمانے لکیں ک ساری عمرانی وقت کے سے تو محنت کی تھی، اب تم چھے کیا شھاتے ہو؟ تو ہولوگ سچے مسجے جواب وے ویتے چیں، تو تھر ہوتا ہے کہ ان کے لئے جنت کا لہائں ماؤ، جنت کا ایس بچھاؤ، اور صدیت میں فرمایا کہ تمریس کے لئے ایک وسیع کردک جاتی ہے، جہال تک اس کی نظر کا تیج ہے۔

# دو حتم کے آدی:

اور دوسرا آدی میس نے دنیاش ایمان و تینین نہیں بنایا تھا، وہ ہرسوال کے جواب میں کیے گا: "مقاف کا اُخری" ، مجھے نہیں معلوم اُئین گے: تیرا و بن آئیا ہے؟ ہو کیے گا: "خاف کو آخری ، خاتھا کا آخری ، سمجھے معلوم نہیں ، مجھے معلوم نہیں ، محسوم ن

ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قربا جست کا کہ تو جوب بالآ ہے، آو نے ساری عربی ہا کہ اور اپ اور اپ اور اپ اور اپ اور ان عربی ایر ان ان اللہ ان اور ان کی تعیمات کو پہنے نو داور تعیمات کو پہنے نے اور ان کی تعیمات کو پہنے نو داور تعیمات کو پہنے نے اور ان کی تعیمات کو پہنے نو داور تعیمات کو پہنے نو مار کے بعد ان پر عمل کرد ایک مزبول میں میں سے سب سے پہلی منزل ہے، جو امار سے ایر ان کے بیارات کی منز وال میں سے میں ان ایک منز وال میں ان کو ایر بیش آگئی ہے، اللہ تھا تی بی بہتر وال ہے کو ان

کے ساتھ کیا معالمہ ہور ہا ہے؟ اور ادھر ہمارے سر پر بید منزل کھڑی ہے بگر ہم بیال اس سے فافل این کاردبار شل گل ہوئے ہیں، فوشیاں ہو دہی ہیں، کپیں ہائی جاری ہیں۔ ایک ہزرگ فرماتے سے کرآ دی کھلکھانا ہے، لینی بنتا ہے مال کلہ اس کا کفن دھوئی ہے دھل کرآ چکا ہے، سب سے بڑی چڑ یہ ہے کہ ہم اس بات کو جائیں اور پچانی کہ مادی منزل کون ہی ہے؟

# احیاس ندامت کی برکت:

المام غزالي رحمة الشعليد في ليك واقد لكما بي كر أيك فض كا انتال بوكيا ا تنا ہرا آ دی تھا کہ کوئی اس کی وفات کا سن کر اس کے گھر نہیں آباء عام طور پر وفات موجاتی ہے، لو لوگ جمع موجاتے ہیں، گر دہاں کوئی نہ آیا، تو اس کی جوی نے جار مزدور لئے اور ان کے کند معے ہر اود کر قبرستان کے باس کٹھاویا، قبرستان کے قریب ایک ميدان تعا، جبال لوك عموماً جنازه يزحة عير، وبان بينجاديا حميا، اس علاق كه ايك مشہور برزگ منے، ان کو البام موا کر ایک ولی اللہ کا انتقال بوگیا ہے اور کوئی اس کا بیازہ بڑھنے کے لئے نہیں آیا، جاؤا جاکر جازہ پڑھن وہ جنازہ کے لئے نکلے تو ان کو و کمچے کریے شار حلوق ٹوٹ بڑی، جنازہ ہوا تہ فین ہوگئی، اس کے جناز و سے فارغ ہو کر وہ بزرگ اس کے محرآئے اور اس کی بیوی ہے ہوچنے گئے کہ اس کا کون مامل ایسا تھا کہ جس کی بنا کر اس کا اکرام کیا حمیا؟ اس عورت نے کہا کہ اور تو میں چھوٹیس جانی، البتہ دو ممل اس کے مجھے یاد ہیں، ایک تو یہ تھا کہ وہ رات کو شراب پیما تھا اور ساری داست اس نفے علی وصت بڑا دہتا تھا۔ آخری داست علی اس کا فتر ٹوفنا اور اللہ تعانی کو خطاب کر کے بھیشہ کہتا رہتا کہ یا اللہ تو چھے جہتم کے مس کونے بیں والے گا؟ ساری دات ای طرح کرتا ربتا، بهال تک که فجر کا وقت بوجانا، فجر بوجاتی تو پیرب

وأحم ومحواله ألغا (تحسرتنواوس إنعالين

قبرآخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے اگر انسان یہاں کامیاب ہوا تو اگلی سنزلوں میں بھی کامیاب ہوگا اور اگر یہاں ناکام ہوا تو اگلی منزلوں میں کامیانی کی کیا صورت اور کیا امید کی جاسکتی ہے؟

# مقام بندگی آور دعا کی حقیقت

بندہ مؤسمان شان سابو کی جائے کہ جب وہ ایک بار ہاتھ اٹھا ہے تو کیج فسد تعاق س کی مان میں ، کیٹی اللہ تعان کے نزو کیک مؤمن کی اتنی وجاجے تو آئم از کم بورٹی جائے۔

# يم (الله (لرحم) (لرحم والعسرالله ومراوك بعلي بعبا يوه (لينزي أيصطفي

"وَإِذَا مَالَكُ عِنَادِيْ عَلَى فَإِنِّى قُولِبُ أَجِيْبُ دَعُوةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْمِنْمُجِيَّبُوا فِي وَكُيُوْمِنُوا بِيَ لَعَلْهُمُ يَرْضُدُونَ " (القريد)

ترجی است جیرے بندے میرے بادے عل آپ سے نوچیس، تو ان کو بناوہ کہ بیل قریب بول، میں پکارنے واسلے کی پکار کو منتا ہوں جب وہ مجھے پکارے، سوان کو بیاسینے کہ میری بات می مائیں، مجھ پر ایمان اور بیٹین رکھیں، جو منتا ہے کہ ان کا جعلا بوجائے ان کو رشد و جاریت کی جائے۔''

رمضان مبارک فیر متوقع حور پرتیزی ہے گز در با ہے، اندازہ نبیل تھا کہ اس تیزی ہے گز رجائے گا، چنانچہ اب بیاد وسرا مشرہ، جومنفرت کا عشرہ کہا تا ہے، بیا ہی ختم ہوئے کو ہے، کل ہی ہی پورا ہوجائے گاہ اس کے بعد صرف تیسرا عشرہ من بائل رہ جائے گا بھی انداز الروز نے گاہ اس کے بعد صرف تیسرا عشرہ من بائل رہ جائے گا بھی ہیں ہیں ہورا ہوجائے گاہ اس کے بھی جد جن نے رمضان السیارک کے پہلے جعد جن ذکر کیا تھا کہ: رمضان السیارک بھی چند چیزوں کا اجتمام کیا جائے اور حضرت سلمان فاری رضی اللہ عند سے مروی حدیث سنائی تھی، اب تو شریہ مستبطع سنجطتے ہے اجتمام کریں ہے، اور استانے جس شاید رمضان ہی گزر جائے گا، اور چوکھ اعتمام کی عشرہ شروع ہوئے وال ہے، اس لئے تصویمیت کے ساتھ چند چیزوں کی طرف متوجہ کرتا ہول۔

#### غانس بات:

بیاں ایک خاص بات ہے ہے کہ یہ آیت دوزہ اور رمضان کے تذکرے کے بیچ میں آگئے ہے۔ اور بعد میں بھی این کے مسئل گئے ہی بچ میں آگئے ہے، پہلے بھی رمضان کے روزہ کا تذکرہ ہے اور بعد میں بھی این کے سائل ذکر ہور ہے ہیں، گر ورمیان میں احتہ جارک و تعانیٰ ایس وعا والی آیت کو لے آئے ہیں، تو میں ای وعا کے رمضان اسلام دعا و دعا کے کہا جائے کا اور المیارک میں ذکیل خاص بہتمام دعا و دعا کا کی جائے ، لین احترافی ہے مانگلے کا اور

یہ مانگنا بھی مانگنے کے انداز میں ہو۔

بندهٔ مؤمن کی شان:

جب سے نظیر ہم برمسلامتی ان دنوں کی بات ہے جس نے خواب و یکھا کہ بہت بڑے علیہ اور سلیام کا مجتمع ہے، اور میں ان حضرات کی خدمت میں بڑے جوش کے ساتھ عرض کرر ہا موں کہ: آب لوگوں ہے آیک عورت بھی ٹیس بھی، بڑے بڑے طروں والے بزرگ ہے ہوئے ہیں وائک مورت بھی تم ہے نہیں بنتی؟ تمہاری آئی بھی وجابت الله كرزويك فين ب، تو دوب كرم جادًا، كرتم الله تعالى س كبواور وه بنا وے، یہ ش حمتانی کردیا ہوں بزرگوں کی خدمت میں کہ: امرتمہاری وجاہت اللہ تعانی کے نزویک اتن محی نہیں ہے کہ م ہتھ اٹھاؤ اور اللہ تعالی انتقاب پیدا نہ کروے تو ڈوٹ کر مربوؤ ہواللہ تھائی نے ان بزرگوں کی لاج رکھ ٹی اور پھر بھید نے اس کو ہٹا ہیز۔ مدخوات کا قصہ بھی نے اس لئے سنایا کہ آپ کو بٹس یہ نٹانا جاہنا ہوں کہ بندہ مؤمن کی شان سر ہوٹی جائے کہ جب وہ ایک بار پاتھ اٹھا نے تو پھر انڈ تعالی اس کی مان لیں ، یعنی اللہ تعالٰی کے نزو کیک مؤمن کی اتنی وجابت تو تم ازتم ہوئی جاہتے ، ورنہ انسان کی وہ جت کیا ہوئکتی ہے؟ تطروُ ٹایاک ہے پیدا ہونے والے کی عزت کیا ہے؟ اس کی کوئی عزت نبیس ہے النین جیسے جیسے اللہ تعالٰ کی اطاعت وفرما نیرواری، عبدیت ار بندگی برمتن مائے گ، اللہ تعالی کے نزدیک اس کی اتنی می وجاست مجی برحق حاسے کی ایک بزرگ اپنی مزاجات ش فرمار ہے تھے:

> کہ چہار چیز آوروہ ام شان کہ ور گنے تو نیست عاجری و بے سمی عذر عمناہ آوردہ ام

#### عيديت كااظهار:

ارے تم کیا بولای کر دکھاؤگ کہ میں نے استیافی کئے ہیں، میں نے اتنی عباد تک کی جیں، اتن کریں مری جیں، کیا دکھاؤگ ؟ یہ چیزیں چی ٹیں، اپنی عبدیت کا اظہار کرو، اینے کو میڈؤ، اپنی تنی کرو، اینے آپ کو یکھ نہ مجمو اور جنتا اس میدان میں آگے برصوک اتنا اتنا بھڑ واکھار کا استحضار ہوتا جائے گا اور اپنی بے کسی کا اظہار ہوگا۔

یمی نے "افتقلاف است اور صراط ستنتم" میں لکھا ہے کہ جارے جو وہ ست جمیں اور مردویں یا تہتے ہیں،
جمی اولیا کشکو ما لک و مختار مانے ہیں اور جمن سے اپنی حاجتیں اور مردویں یا تہتے ہیں،
ان سے ذرا جا کر پوچھو کہ کیا حال ہے ان کا؟ جم تو اپنی طرف سے جو چاہیں گھڑتے
رہیں، گمران یزرگوں سے تو پوچھو کہ ان کا کیا حال ہے؟ جم لوگ تو اپنے اوپر احتیار کی
تہمت و حرجمی لیلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیس نے ایسا کیا، میں نے ویسا کیا، میں یہ کرتا
جوں، اور میں وہ کرتا ہوں، چران حضرات کے نزدیک تو یہ بھی تیس ہے، تم ان کوخدائی
کے اختیارات وے رہے ہو، لیکن وہ تو اس کے کہتے سے بھی کریزاں ہیں کہ میں ہے
کے اختیارات وے رہے ہو، لیکن وہ تو اس کے کہتے سے بھی کریزاں ہیں کہ میں ہے
کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں۔

# پیران پیڑ کی تواضع:

بھی نے ای کن ب شی صفرت پروان میر مفرت شاہ عبد القاور جیلائی دکتہ الله عبد القاور جیلائی دکتہ الله علیہ کا بہتول تقل کی ساری دانند رب العزت کی بارگاہ حالی کے سامینے ہے ہیں اور عاج محتمل ہے، لا جارے ۔'' مینی کوئی جارہ نہیں ہے ان کے سامینے ہے ہیں اور خدا کا بھی جولاکوئی مقابلہ ہے؟ تمام کی تمام محتوق آسان کی ہو یا زیمن کی، ولی جول بول جن مارہ کی تمام کی تمام محتمل نا کارہ اور لا جارہ ہیں، اور کی مول جن ہیں کہ عدم محتمل تا کارہ اور کا لفظ کی، جنانچہ فرمائے ہیں کہ عدم محتمل ہیں، عدم محتمل میں کی مور اور عدم برا ریوتا ہے۔

# اللہ کے ہاں بڑا بنے کا گر:

یعی بالکل میں بی تیمیں، خیر یہ بات تو بھی میں آگی ، میں بیعوش کرد ہا تھا کہ
آپ کی بچھ تو وجاہت ہوئی بی جائے اللہ تعالی کے ہاں، کیکن وجاہت ہوا بہنے سے
تہیں جو تی کہ سوچھوں کو تا قادے اواور کالرز کھوالوء تو تم اللہ تعالی کے بال بڑے بن
جائے گئے؟ بڑے خان سا حب کہلانے سے اللہ کے بال بڑے نہیں جو ہے، بلکہ اپنے
آپ کو جہنا ذکیل سمجھو می داورائے آپ کو جہنا مثاق می ، نشخ تی اللہ کے ہاں بڑے
بوک جہادی عاجزی وہ ریائی کی کیفیت جنتی بڑھتی جائے گی ، اللہ تعالی کے ہاں
تھاری وجاہت اتن بڑھتی جائے گی ، اور جس قدر آپ اور ہستی کی تہت رکھو می۔
آپ قدر اللہ تعالیٰ کی نظر سے کرتے جاؤ کے ، عاجزی و بے کی ، تو بداور گناہ بس بے چا۔
آپ تھیار بی میدہ موسی کے باس، جنتا ان میں کال پیدا ہوتا جائے گا ، اتنی بی اللہ اللہ تی اللہ تھیار بی وجاہت کرہے ہاں ، جنتا ان میں کال پیدا ہوتا جائے گا ، اتنی بی اللہ تھارائی و جائے گا ، اتنی بی اللہ تھارائی کے جائے گی ، اور جس قدر اللہ تھا تھا کہ عدیدے میں

آتات

"غَنْ أَمْسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ضَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ كُمْ مِنْ اَشْفَتْدِ اَغْبَرْ ذِي طِمْرَيْنِ لَا يُؤْمِنَهُ لَهُ، لَمْ الْفَسْمَ عَلَى اللَّهِ الْآيَرَةُ وَمِنْهُمُ الَّبَرَاءُ بُنُ مالِكِ " (حَمْدُوهِ من هند)

یعنی بہت سے اول ایسے چین جن کے سرکے بال آگھر ۔ بوٹے ہیں، بدن میلا کچیلا ہے اور وہ کچٹی پرٹی چاوری بڑئی ہوئی ہیں، ایک اوپر اور بعضی کی جاور ہے، کرت وغیرہ فیکن ہے، جیسے افرام والوں نے پائٹری او کی ہوئی ہیں، اور ایک نیچے کی لٹکی اور وہ لٹکی پچٹی پرائی، اب اس فیٹر کا آوئ، اس کی عزت ، وقصت مؤس کی نظر میں کی ہوگی؟ سر کے بال چھرے ہوئے ہیں، بدن میط کچیلا ہے، گویا ہوئی آری ہے اور ڈھنگ کا کوئی کپڑا بدن پرٹیس اصرف وو باوریں ہیں، اور وہ بھی پچٹی پر اٹی میل کچیلی، شہارے نزدیک اس آوئی کی قیت کے ہوئی ہی تم جانوا میکن التد انوا کے نوا کیش التد اللہ کرے گا، تو اللہ تو کی والد و تیت ہے ہے کہ اگر وہ حم کھ کر یہ کہر وے کہ آج التد ایب کرے گا، تو اللہ تو کی وی جی کر س کے۔

الله تعالی اس کی هم کو بورا کرویں کے اور انجی و وس میں ہے ہر کہ من الک رضی اللہ مند ہیں، جو صفور ملی گئے کے صحابی تھے، آئینسرے ملیکٹ کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ باقعین جب کمی جنگ ایت خت او جاتی تھی، مقابلہ شت ہوتا تھا، بظاہر مسلماتوں کی آئے کا کوئی اسکان نہیں ہوتا تماہ تو مشرب براً ان ما مک رضی اللہ مذکو بذاکر سے جاتے اور فروستے منے کر هم تھاؤ کر اللہ تعالی مسلماتوں کو فتع و سے کا ایکو کہ حضور منتیکٹ نے اور فروستے ارسے میں فرادیا تھا۔ اللو انفسنہ علی طلب لائوڈ ہ آ تخضرت می این کی بات پر محاب کرام رضوان الشعبیم اجھین کو یقین تھا، اس کے معزت براً بن مالک کو سے اس کے معزت براً بن مالک کو لے جانے ہے، جب دیکھتے کہ صرف ظاہری اور داوی اسباب ب دیمیتے تظرفین آتے ، او براً بن مالک کو کہتے کہ حم کھاؤ اللہ پر ، وہ زبان سے اتنا کہد دسیتا کہ اللہ تعالی مسلوں کو متح دسے گا، اس مجر اللہ تعالی فی تخریف بیس اس کو منا ما تکنے سے کہ اللہ تعالی کی تظریم اللہ تعالی کی تظریم اللہ عزت ہوئی بیاری ، اللہ تعالی کی تظریم اللہ عزت ہوئی بیاری ، اللہ تعالی کی تظریم اللہ عزت ہوئی بیاری ۔

# دعاسب کی قبول ہوتی ہے:

یوں کھوا تو کتے کو بھی آ دی واں تی ویتا ہے، وعا کیں تو سب کی منظور ہوتی ہیں، بلکہ شاہ تائی آف سب کی منظور ہوتی ہیں، بلکہ شاہ تائی آف یوں این مطا الفہ اسکندری رحمۃ الشاعلیہ کی کتاب ہیں لکھا ہے اہ فرماتے ہیں، کہ یکھ لوگ اللہ تعالیٰ سے مانگے ہیں، کہ یکھ لوگ کو وہ بن کا باتھ اسکندری رحمۃ المحالے ہیں کہ الذی کا کام جلدی کردو، بن کا باتھ المحانا بحص الیحہ تبین گئی اس کا کام جلدی کردو، بن کا باتھ المحانا بحص الیحہ تبین گئی اس کا کام جلدی کرنوں اللہ کو اللہ کردو سے کہ گر بعض بندے الیم ہوتے ہیں کہ بنب وہ اللہ سے ہوئے اللہ کردو کا باتھ اللہ کی گر بعض بندے الیم الگئے ہیں کہ بنب وہ اللہ سے ہوئے اللہ کردو کی دھا باتھ ہیں۔ اللہ کا کام فرا تا فیر سے کرن اس کا باتھ المحان کہ ہم بہت انہا گئی اللہ ہے ہیں ہوتا ہے کہ ہاتھ اٹھا کے رکھی المحان کرکھی المحان کرکھی المحان کے باتھ اٹھا اللہ کو بہت انہا گئی ہے بہت انہا گئی ہے۔ اللہ کا باتھ اٹھا اللہ کو بہت انہا گئی ہے۔ کاش ایم اللہ کی ہم درا باتھ اٹھا اللہ کو بہت انہا گئی ہے۔ کاش ایم اللہ کی ہم درا باتھ اٹھا اللہ کو بہت اور کیا ہم ہوئے ہوں دو تو ہیں ہے تا ہوگئی ہیں۔ ہوگئی ہوں دو تو ہم ہیں۔ ہوگئی ہوں۔

## جنيد بغداديٌ كا زوق:

حضرت جنید بغدادی رقمۃ الفدعیہ ہے کی نے وعا ما تھے کے بارے میں کہا، تو فرمانے نظے کہ بارے میں کہا، تو فرمانے نظے کہ بال اگر وہ بھول گیا ہے تو اس کو یادوندوں الفد کو یا والا نے ہو؟ الفد میال ! شاہد آپ کو یا وہیں رہا، ہم آپ کو یادولائے ہیں کہ میری ضرورت یہ ہے، نموذ بالف ہمارے جد المجد معفرات آوس علیہ السلام عوفات کے میدان میں تج کے لئے تخریف لے کئے بیدل موقع کئے تھے، آپ عرفات کے میدان میں تخریف لے کو بیدل موقع کئے تھے، آپ عرفات کے میدان میں تخریف کے ایک میدان میں تکھراہے ہیں، اور صرف الآل ما تھے۔ ہیں: "اللّٰهُمْ بِاللّٰکَ فَعَلَمْ حَاجِمَتَی فَالْبَیلَ سُولُولُ ہُیں، میری حاجیمی ایوری فرمادے میں تاریخ کے ایوری فرمادے میں تاریخ کے دواجیمی ایوری فرمادے میں تاریخ کے دواجیمی ایوری فرمادے میں تاریخ کی دھاجیمی معلوم ہیں، میری حاجیمی بادری فرمادے میں تاریخ کے دواجیمی معلوم ہیں، میری حاجیمی ایوری فرمادے میں تاریخ کے دواجیمی معلوم ہیں، میری حاجیمی کے دواجیمی کو مادیک کے دواجیمی حاجیمی معلوم ہیں، میری حاجیمی کی دھاجیمی کو دھاجیمی معلوم ہیں، میری حاجیمی کے دواجیمی کی دھاجیمی کو دھاجیمی معلوم ہیں، میری حاجیمی کی دھاجیمی کے دھاجیمی کے دیا ہے۔

خلاصہ یہ کرافشہ تعالیٰ کو باونہ دالاؤ ، اس کو یو ہے ، اس کے علم علی نہ الدؤ ، وہ بائی شین ہے ، تباری خروق اور تباری حاجوں کو جانت ہے ، سواں یہ ہے کہ چر یہ بائی خین ہے ، تباری خروق اور تباری حاجوں کو جانت ہے ، سواں یہ ہے کہ چر یہ باتھ کوں افغائے ہیں ؟ ، گھے کوں جی ؟ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کو جارہ ما تکر اچھا گلا ہے ، جارہ ہو تھا ایس کو بہتر آتا ہے ، فقیر کا کام ہے مائٹر ، گر ہم ، تقیر افغائی الناس باتھ مذافعا کی ، تو کسے بعد جلے کا کہ ہم فقیر جی ؟ جیسا کہ ارش و ہے ، انجابی الناس الناس کے نام ، فقیر افغائی الفائی الفائی الفائی الناس سب کے سب اللہ کے فقیر ہو ، اور جس کے باس کو کی ہے جی اور جس کے باس کو کا کہ منتم کی جس کے باس کو کا کہ منتم کا اس کو خرا ہو تکر اللہ ہو تکر فقیر ہو ۔ اور جس کے باس کو کا کہ منتم کا خوا اور تکر کے معلیٰ خال ہوئے ہیں ۔ اور جس کے باس کو کا سے کا کہ ہو تا کہ ہو گئے ہیں ۔ اور جس کے باس کو کا سے کہ منتم خال ہوئے ہیں ۔ اور جس کے باس کو کا سکھی خال ہوئے ہیں ۔ میں ۔

فیر بیا تو چونکہ درمیان میں بات آگئ اور میں نے کہد وی۔ تو رمضان دفسیارک کا تذکرہ علی رہا تھا اس کے آھے بھی اور چھے بھی، درمیان میں اللہ تعالی نے اس کا ذکر فرمادیا، شاید اس لیے کہ معموم ہوجائے کے رمضان السیادک کے اشال سے مصومیت کے ساتھ ایک ممل ہوجائے کے رمضان السیادک کے اشال سے مصومیت کے ساتھ ایک ممل ہوجی ہے بین دعا واضح، اللہ تعالی ہے ہاتھنا در کر گزائر۔ پھر ماتھنے کی مختلف شکلیس ہیں۔ لیک ماتھنا دل سے ہوتا ہے، ایک ماتھنا ورائی میں جات اور سے اور ایک ماتھنا کی محالے اور میں ماتھ ہوتا ہے، اور ایک ماتھنا ورائی کی تعییمت یا در کھو سے اور ایک ماتھنا کی میں جاتے اور ایک میں جاتے اور ایک اور میں اور ایک کی تعییمت یا در کھو

حافظ وظیفۂ تو دعا محفق است و اس دربندے آل باش شنیاک یا نہ شنید (عافظ تمهارا کام مرف وعا با گنا ہے، اس فکر ش ندیرا کروک ہی کرنیں استخدا کے استخدیک کے استخدا کا کام ہے ان پر رہنے دوائم ابنا کام کرور کہاوت ہے کدا "اَلْحَالِمَک لِنیس لِنصَلَی الْوَسِّحُفَیْنِ فَعُ بَالْمَعْظُو الْوَحْقَ " (جولاہا دو رکعت پڑھ لیہ ہے اور وق کے انتظار ش ہوتا ہے) کہ اب جرائی علیہ اسلام راستہ شی ہوں ہے، ایک وفد کمیں التی سیدگ وعا ما تک لی، مینی ول کھیں وماغ کمیں؟ اور مقا انتظار ش کراب وعا قبول ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہے ہوں سے کہ تمہاری وعا تبول ہوئی ہوئی ہوئی؟ من ہے باخیس تی استفادی وعا تبول ہوئی ہوئی ہوئی؟ من ہے باخیس تی استفادا کام ہے، جیسا کام نیس ما تبول اور مرف بانگانا تمہارا کام ہے، جیسا کہ مدیدے جس ہے کہ دعا ہرآ دی کی تبول ہوئی ہے:

"عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ اللَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يُسْتَجَابُ إِلَاحَدِكُمُ مَا لَمْ يُفجَّلُ. بَقُولُ دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبُ بِنِي." (رَدَى سُـ١٥٣)

آخضرت علی کا ادشاد کرای ہے "بندے کی دید قبول ہوتی ہے جب کندے کی دید قبول ہوتی ہے جب کلے سراو ہے؟) تک کہ جند بازی شکرے، (عرض کیا گیا: یارسول الشدا جلد بازی ہے کیا سراو ہے؟) فرانیا کہ بین کہتے گھرک میں نے بہت ما تھ تکر مانا ہی تہیں، اور تھا کو طاش کر و میمیا: دیا۔ بچھا چھوڑ ویا؟ تو پھرا ہے کی اور فعدا کی طاش ہے؟ کی اور فعدا کو طاش کر و میمیا: در اس سے مانکو ہے؟ جوتی نبودی فلطی میاں سے گی کے اس فتر میں لگ میے کہ منظور بوئی، بس فتم اس فتر میں لگ میے کہ منظور بوئی، بس فتم الب بدان مے چھوڑ وو كهِ تمباري دعه كي قبوليت وكس شكل شن غنام فرياسة مين.

خادمہ یا کہ ایک تو دعاؤں کا انتزام کرد، ایڈ تعالیٰ سے مانگو، ایٹ بھی مانگو اور اسپنے والدین کے لئے بھی مانگو، اسپنے عزیز و انفارب کے لئے بھی مانگو، ور بچری است کے سے مانگو۔

#### أبدال يننے كانسخه:

مک روزیت شما بیان آتا ہے کہ جو تھی است کی منظرت کے سے روزان ra مرجده ما بالنِّلِيِّ ، الله تعالَى اس و"البدال" عن لكند وسيعٌ بين. امت ك يريّ ما ثلّا ملا لي اليور عنه آخ النظ الله الله والعام جود إلى، ووك جرال ك ره العام والم لالے موجود ایں، مزیز وا قارب کے ایک رونے والے موجود میں، کمکی ومت کے لے وہ نے والسلونیس میں کے رسول اللہ ﷺ کی امت دوز خ میں جانے ہے گا جائے۔ ہم مخبکاران کو نظر مخارت سے تو دیکھتے میں انگین مجھی مدل ترحم ہماد ہے ول عمل بيد بنيس بوتا اور عارب واتد نيس فيت ك يو الله بياسورت أهي روز ع بين عِالْكُ ؟ يا الله الله كو جنت من داخل كرد جيئة ؟ امت كے لئے باتكتے وال آ تخضرت منائق المحرب من اور جورسول الله منطقة كوتجوب منه، وه الله تعال وتحرب منه، ال لنے کہ امن کی نبیت آخضرت عظی کے ساتھ ہے، اُمٹ کے لئے مالکے والا ورامل بمخضرت عطي كالتي المحتل والمحارب بالشرامت من جن فيك اورصحا کئے برے ہیں۔ ان کے درمات بلند فرما اور بنا شدامت کے بقتی ٹیزو گار بندے ہیں۔ ان کو اپنے مقبول اور نیک ہندول کے طفیل معاف قرہ این سارے '' کھے متمہاری کو گی د با دس قر آنی وعاله عطاق تانیس جونی با سط "وَيُمُنَا الْحَجْرُ لَمُنَا وَلِلْاحْوَابِلَنَا الْلَّذِيْنَ سَنَهُوْنَا بِالْإِيْمَانِ وَلَا تَجْمَلُ فِي قُلُونِنَا غِلَا ۖ لَلَّذِيْنَ الْمُنُوا وَيُمَا بِنَّكُ وَوُّكَ الرَّجِيَةِ.!!

الله تعالی نے بعد میں آنے والوں کو بیاد ما سکھائی ہے کہ بعد میں جو ہوگ آئیں وہ بیکس ۔ پہلے مباجرین کا ذکر فرمایا بھر انسار کا ذکر فرمیا اور اس کے بعد تیسرے فراق کا فکر فرمایا:

> "وَالَّذِيْنَ جَآءُ وَا مِنْ يُعْدِهِمُ يَقُولُوْنَ رَبِّنَا اغْفِوْ لَنَا وَلِالْحُوْاتِنَا الَّذِيْنَ سَيقُوْنَا بِالإِيْمَانِ وَلَا تُنْجَعَلُ فِي قُلُونِنَا عِلَّا كُلَّذِيْنَ اسْنُوْا رَبِّنَا إِنْكَ رَوَّكَ الرَّجِيْمَ." ﴿ (أَصَّرُ مِنَا